

#### يسبم الله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

الَا إِنَّ اوْلِياءَ اللَّهِ لَا يَمُوْتُونَ وَلَكِنَّ يَنْقَلِبُوْنَ مِنْ دَارِ إِلَىٰ دَارِ

تذكره حضرت سيدنا امير ابوالعلاء قدس سرة الموسوم به

# انوارالعلاء

مرتبین صوفی شمیم احمد ظفری ابوالعلائی نقشبندی چشتی قادری سیدشاه قیام الدین نظامی قادری ابوالعلائی منعمی الفرودس

ناثر

نظامی اکیڈ می ـ کراچی

نام كتاب: الوارالطاء اوراد فتيد الادفدا

مرتبين: مونى شيم احمظفرى الوالطائي نقشبندى چشى قادرى

سيدشاه قيام إلدين نظامي قادري القردوس

فاهو: - نظامی اکیدی کراچی فون نمبر: ۲۳۲۷۵۲۱

اشاعت:۔ جولائی کے۔۔۔۔

طابع: \_ نیزفین پرئزد، کراچی

تعداد:\_\_\_:ماعق

ملنے کا پته: ای ۱/۱۹ ملیرتوسیع کالونی (کھوکر ایار)

نزد بلال مجد كرا جي ٢٥٠٠١٥ فون غبر: ٢٥٠٠١٥١

معاونین: جنابسیدفیاش احد (سعودی عرب)

جناب سید فرخ عالم فردوی کراچی فون قبر: ۱۹۳۷۳۱۵ و ۲۳۲۲۲۸۸ جناب سیدشاه قیام الدین نظامی کراچی۔

#### فهرست

.

| الوارالعلاء                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| ا حد سيدشاه محما كبرابوالعلائي تخلص بالمحبردانا بورى           | 1 4     |
| ٢_ پیش لفظ سیدشاه قیام الدین نظامی قادری الفردوی               | ٣       |
| ٣_ سبب تاليف وتعارف مؤلف: سيدشاه عطاء الحق ابوالعلائي          | 4       |
| ٣- كرسى نامه حضرت خواجه خواجهان حضرت خواجه بها والدين نقشه     | امرة ما |
| ۵۔ کری نامہ پیران دیجادگان بارگاوشش                            | Ir.     |
| ٧- اسائے بزرگان (شجرهٔ عالیه نقشهند سیابوالعلائیه، بارگاه عشق) | 10      |
| ٤ - شجرة طريقة عالية تشبند بيابوالعلائية معهدنامه              | IA      |
| ٨_استاد                                                        | 70      |
| ازطرف بيروم شدحعنرت سيد ظفرهنى ابوالعلائي دانا بو              |         |
| ازطرف خواجه ابوالحسنات نقشبندي ابوالعلائي قادري جنا            | ى مركله |
| ازطرف عكيم سيدشاه كليم الحق فريده فلهيري                       |         |
| ازطرف سيدابوسعير محسني ابوالعلائي                              |         |
| ٩- اسائے بزرگان دین شجرة قادر بدیاک                            | ger.    |
| ۱۰ ا اسائے بزرگان دین شجرہ چشتیہ پاک                           | 4       |
| اا۔ اسائے بزرگان دین شجر و فردوسیہ پاک                         | -9      |
| ١٢ ـ بارگا عِشْق اور درگا ومعميه                               | rr      |
| ١١- نقشبند بيطريق كابتدا (حضرت امير كلال قدس سرة)              | Tr.     |
| الما حصر وخوام مراماله المن تقشينه                             | Y0      |

|                        |                  |                                   |                    | 1                 | <u> </u> |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 00                     |                  | لعلا وقدس مرة                     | بت اميرسيد نا ابوا | ۵۱ و فرحفر        | 4        |
| 20                     |                  | ضيلت اورتواب                      | لاقوّة الأبالله كي | الم لاحل          |          |
| 44                     |                  | شرة رحمت                          | وره مختب           | 21_ وعائے         |          |
| 91"                    |                  | يمستجاب                           | ندعا_              | ۱۸ درددماع        |          |
| 1+1                    |                  | مسورتين                           | امنت بيل           | اا۔ صرف           |          |
| 1+/                    |                  |                                   | گلات .             | ٢٠ حل لمد         |          |
| 119                    |                  |                                   | ارمزج              | الا_ ارائح الم    |          |
| ior                    |                  | ضائل وبركات                       | فی اور اس کے فد    | דד בנפנת !        |          |
| 120                    |                  |                                   | لنخ العرش          | ۲۳_دعائے،         |          |
| IAM                    | 1 1              |                                   | نيله .             | ۱۲۳ وعائے         |          |
| 114                    |                  |                                   |                    | ۲۵_ عبدتامه       |          |
| 1/4                    |                  |                                   | بيب                | 14 (2) 24         |          |
| 190                    |                  |                                   | ماجت               | 21- (2) 21        |          |
| 144                    |                  |                                   | نظم .              | ٢٨ علاج الأ       |          |
| 1-9                    |                  |                                   | ستجاب              | <u>19 وعائے "</u> |          |
| rir                    | -                |                                   | اعراد              | ٠٠٠ ايجدك         |          |
| rir                    | 1.               |                                   | عاعداد             | اس دوں کے         |          |
| rrr -                  |                  | سعدومس ساعتين                     | ره لکھنے کے لیے    | ٣٧_ ڪتش وغي       |          |
| ۲۲۹<br>کپیرسدعلی جدانی | ر مانی حضرت امیر | : فينخ الشائخ محبوب               | رثريف- تالف        | فضائل اورا دفتخه  |          |
| P47 :                  | -                | شخ المشائخ محبوب ر                |                    |                   |          |
| 124                    |                  | ن معن برب<br>غه:خواجه عزيز الحن ص |                    | *                 | v        |
|                        | \$ 174 B         |                                   | -                  | ,                 |          |

D'

#### حسم

#### مطبوعه کلام حضرت سیّد شاه محمد اکبر ابو العلائی متخلص به اکبر دانا پوری

اے بے نیاز مالک ، مالک ہے نام حیرا جھ کو ہے ناز تھے یہ ، یک ہوں غلام تیرا ہو شوق مرتے دم بھی اے خوش خرام تیرا بتحمول میں وم ہو اپنا لب بر ہو نام تیرا میں ہوں ضعیف بندہ ، تو مالک قوی ہے عصیاں ہے فعل میرا بخش ہے کام تیرا ہر مرغ باغ تیری سیخ بڑھ دیا ہے ہر برگ کی زباں سے سنتا ہوں عام تیرا رّث الی لگ گئی ہے جو چھوٹی نہیں ہے ینا ہے ذکر تیرا شیریں ہے نام تیرا یوگا بڑے بڑوں کا بنگامہ روز اکبر قبول ہوگا کیوں کر سلام

#### يم رالم (ارحماة) (ارجم

﴿ لُو كَانَ الْجَهِدُ اذا كَلَمَتُ رَبِّي لَيْهُدُ البِّحِرِ قِبِلُ ان تَسْفُدُ كَلَمَتُ رَبِّي ﴾

خدایا جب تو نے خود بیفر مادیا ہے تو کسی مخلوق بلکے کل مخلوقات کی مجموعی کوششیں بھی تیری حمد وستائش سے کب عبد و ہرا ہو سکتی ہے۔ تو نے خود اپنی جتنی تعریف کی ہے وہی تیرے لائق وسز اوار ہے اور وہی تیرے لیے زیبا ہے۔

بر ارون ورود وسلام ترے مجوب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پرجوباعث تحلیق کا بنات ہیں:

اور ہزاروں سلام آپ کے آل واضحاب پر جو ہماری نجات کے لیے کشتی نوح (علیہ الصلوة والسلام) کی مصداق ہیں اور انھیں ستارگانِ آفتاب ہوت و رسالت کی اقتداد پیروکی شیح بدایت ہے۔ مع بشم الله الريخمي الريخم

# پیش لفظ

#### (از سيد قيام الدين نظامي قادري الفردوسي)

یاک وہند میں اسلام کی تبلیخ واشاعت کی تاریخ کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ بہار و بنگال میں اسلام کی ابتداء سبر دروی سلسلہ کے بزرگوں کے ہاتھوں ہوئی۔ان دونوں صوبوں کے ابتدائی مبلغین میں حضرت سیدشہاب الدین پیر جگجوت سپرور دی (ف۲۲۲ه)، حضرت سلطان المخد وم شيخ يجي سيرور ديّ (ف-١٩٠ هـ) بن شيخ اسرائيل بن امام محد تاج فقيهه ، حضرت حافظ آقی الدين سېرور دی مهسوي اور حضرت سيد احمد دمشقی رحمېم الله کا نام نامي بہت مشہور ہے۔ پھر ساتویں اور آٹھویں صدی جری میں بڑگال و بہار میں تبلیخ کا سنبرا دور آیا جس میں حضرت شیخ بچی منیری سپروردیؓ کے صاحبز ادے سلطان انتفقین مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یجی منیری فردوی قدس سرهٔ (ف۸۲ه) نے بیسی نمایاں حشیت حاصل کی اورسلسانہ فردوسیہ کے پلیٹ فارم سے تبلیغ کا کام آ مے بڑھا۔ بلاشہ صوبہ بهار دیرگال میں سلسله قادرید، چشتیر، قلندریداور نقشبندید وغیره کی بھی خانقا ہیں موجود تھیں کیکن فرد دسیه سلسله کومرکزی حیثیت حاصل رہی ۔ فرد دی بزرگوں کے ملفوظات ومکتوبات کا ایک برا و خیره آج بھی موجود ہے۔سلسلہ فردوسیہ کے بعد دونوں صوبوں میں شطار میااور فتشبند مدا بوالعلا سيكوبز اعروج حاصل موا

سلسلہ فطار سے مایہ ناز بزرگ حضرت مخدوم قاضن شطاری تر ہتی ہیں۔ جوشنی اساعیل بن امام محرتاج فقیدگی اولادے ہیں۔آپ کی تعلیم وتر بیت شطار سے طریقہ پر حضرت عبدالله شطار سے ہوئی تھی اور آپ ہی کے ذریعہ بہارو بنگال اور گوالیا وسکے علاقی ل
میں سلسلہ شطار میہ پہنچا۔ حضرت مخدوم قاضن شطاری بن شخ عالم بن شخ جمال کے سجادہ
وضلیفہ آپ کے صاحبز او بے حضرت مخدوم ہدایت الله پیرسرست تنج آویزال سے بن وضلیفہ
کے مرید و خلیفہ حضرت حاتی حمید الدین حضور سے اور حضرت حاتی حضور کے مرید و خلیفہ
حضرت محد خوش گوائیاری سے جن کا بہ قول معروف و مشہور ہے:

"اگرمرشدنه باشد کمتوبات شخ شرف الدین احمدیکی منیری مطالعه کند تا فریب نفس ووسواس ختاس دریا بد."

سلسلہ فردوسیہ اور شطاریہ کے بعد جس سلسلے نے بہار وبنگال کوعلم تصوف اور روحانی کرنوں ہے منوز کیا و وسلسلہ نقشبند ہیا بوالعلائیہ ہے۔ ابوالعلائیہ دراصل نقشبند ہی کی شاخ ہے جس کی ابتدا وحضرت سیدنا ابوالعلاء سے ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوارسا دات رضويه سے تھاوروالدہ محتر مدحفرت خواجه عبداللہ احرار سرقدی کی اولا دے تھیں۔آب كويعت وخلافت سلسله نقشبنديه مين اسيخ بحيا اورمسر حضرت امير عبد الله نقشبندي س تھی۔ قبل بیعت وخلافت آپ حضرت مخدوم شاہ دولت منیری فردوئی کی صحبت بابر کت سے مستنیض ہو چکے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری قدس سزۂ العزیز کے روضه اقدی سے زوحانی فیوض و بر کات حاصل کر چکے تنے ۔سلسله نتشبندیہ میں محفل ساع نہیں ہے۔لیکن آپ کے ذوق ساع کو دیکھتے ہوئے پیر ومریشد حضرت امیر عبداللہ نقشبندی نے خصوصی طور پر ساع کی اجازت مرحت فرمائی ۔ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندید دو بزرگوں کے ذریعے پھیلا۔ایک حضرت احد مجدد الف ٹائی دوسرے سیدنا ابو العلاء۔ نقشند به بجدد به می محفل ساع نبیس ہے لیکن حضرت سید نا ابوالعلاء کے سلسلہ کے تمام بزرگ محفل ساع منعقد کرتے اور بنتے ہیں۔

زيرِ نظر كمّاب ''انوار العلاءُ'' دراصل تذكره حضرت سيدنا ابوالعلاءً اور بزرگان

قشیند بیرابوالعلائی کی ایک مختفر تاریخ ہے۔ یہ کتاب مشند دعاؤں ، ذکر اذکار، اشغال و زکار، ورو و وظائف، ماثورہ دعاؤں، ورود شریف اور نقش وتعویذ ات کا مجموعہ بھی ہے۔ اس کتاب کی برتیب وتالیف جناب صوفی شیم احمد شاہ ظغری ابوالعلائی مدظلہ العالی کی کاوشوں اور ذاتی ذخیرہ مواد کا نتیجہ ہے۔

حضرت امیر کبیرسیدعلی ہوائی قدس سرۂ کی''ادرادِ فتحیہ''اور حضرت خواجہ عزیز انحن صاحب مجذوب کی تصنیف'' یا دِخدا'' کوبھی اس کتاب میں شامل کرلیا گیا ہے۔

محترم جناب بيوني شيم احمر التثبندي ابو العلائي ظفري مدظله العالي ملير كے علاقه کھو کھر ایار میں خافقاہ ظفری ابوالعلائی کے سجادہ نشیں میں جس کی بنیاد آپ کے مرشد حضرت سيد شاه محمد ظفر سجاد عليه الرحمة نے رکھی تھی۔حضرت شاہ ظفر سجاد عليه الرحمة نے ہند دستان ہے تشریف لا کرخو داینے ہاتھوں جناب صوفی صاحب کی دستار بند می کی اور اپنی حادگی پر میمکن فرمایا تھا۔حضرت صوفی همیم احمد صاحب گزشتہ جالیس سال سے سلسلہ نقشبند بدا بوالعلائيه كي تبليغ واشاعت اورخلق خداكي خدمت انجام دے رہے ہيں - بلاشبہ آپ نے اسے پیران سلسلہ کے مشن کو بوی خوبی اور کامیابی سے آگے بوھایا ہے۔آپ کے مریدوں اور خلفاء کی ایک بڑی تعداد پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے ۱۰ رہے الثاني ١٣٢٧ ه من راقم السطورسيد قيام الدين كومهي البين سلسلول كي اجازت وخلافت ے سرفراز فرمایا ہے۔ ناچیز کواس پر ناز ہے کہ سلسلہ نقشیند بیابوالعلائے کی نعمت دوواسطوں ے حاصل ہوئی۔ اول حضرت شاہ مخد اکبر دانشمند دانا ہوری اور حضرت شاہ رکن الدین عشق عظیم آبادیؓ کے واسطے سے مصرت صوفی صاحب مد ظلہ نے عطافر مایا۔ دوم حضرت مخدوم سید شاہ بچیٰ علی مغی پوری اور حضرت مخدوم منعم پاک کے داسطے سے عم محتر م سید شاہ محد اصغر حسین زیدی قادری معمی نے عطافر مائی ہے۔ میں نے اینے طور پر کوشش کی ہے کہ کماب میں موجو د غلطیاں درست ہوکر اشاعت پذیر ہولیکن باتی رہ جانے والے اغلاط کے لیے

میں قار کین کرام سے معانی کا خواسنگار ہوں۔

آخر میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ بیر کمّاب عموماً تمام مسلما توں اور خصوصاً اہل تضوف میں قدر کی نگاہ سے دیکھی اور پڑھی جائے اور حضرت صوفی صاب مدخلہ کے لیے صدقہ جاربی تابت ہو۔آ مین یارب العالمین ۔

بسم الله الرحمان الرحيم

تجمدة و نصلي على رسوله الكريم

ا ما بعد ! احتر العباد محمد شیم احمد ظفری ابوا معلانی عظیم آبوی عباده نشیس خانقای ظفری ابو العلانی علیرتوسین کانونی کرایی ، پاکستان نے بلی خاخصو عیست تعلیم طریقت کے براد رعزیز سیّد شاه قیام اللہ بین نظامی قاوری الفردوی مقیم کرا چی ، مؤلف ' فشر فاکی گری' کواپن ورج ذیل جار سلسلول کی اجازت و خلافت سے سرفراز کرتا جول ۔ براد رموصوف ، شرف العارفین مجم الضابر بن حضرت سیرشاه محمد صطفی حسن فردوی رحمة الله علیہ کے مرید خاص بیل ۔ اُمیدوائی رکھتا ہوں اور دعا کو بول کہ اللہ تعالی کو این دعا کو بول کہ اللہ تعالی این خوب سیست بیات کے حصد تے برادرم سیدشاه قیام اللہ بن سفرا اللہ تعالی کو دعا کو بول کہ اللہ تعالی البیخ حبیب میں ان خوبی انبی م وینے ، راہ شریعت وطریقت کی تعیمات کو پھیلاتے اور ان ذمہ دار یوں کو بحصن و خوبی انبی م وینے ، راہ شریعت وطریقت کی تعیمات کو پھیلاتے اور ان ذمہ دار یوں کو بات کی طاقت و بھت عطاکر ہے اور کام یائی سے ہمکنار کرے ۔ آمین

(سلسله بائے اجازت وخلافت)

١- ما بله عاليه تقشيند ميه ابوالعلائيه ٢٠- سلمار عاليه چشنيه ٣٠- سلمله عاليه قاوريه ، ١٧- سلمله

ع ليدسيرورو بي

ويتخظ كوابإن

ا-سيد قطب نورعة لم إج العلالي

٢- خواجه ابوالحسنات

٣-سيد فخرالدين احمد

۴ - خوادنه محمد احیرسینی نشبندی چشتی قا دری مهر و ر دی

(منخط

احقر العبا دشيهم احمد ظفري ابوا لعلائي

שְנַלָּ: •וֹהנְפַּוֹלְנָּלִייִישׁוֹ

# سبب تاليف و تعارف مؤلف

#### از سيد شاه عطاء الحق ابر العلائي عليه الرحمة

#### كتاب" انوا را لعلاء":

اس کتاب کے پہلے اور اصل محرک جنا ب صوفی شہیم احمہ خان بوسف زگی سجادہ نشیں خانقاہ ظغری ابوالعلائی نقشبندی عظیم آبادی ہیں۔آپ کی بیدد لی خواہش تھی کہ سید تا ابو العلاء نقشبندی چشتی کے حالات ءان کی سیرت وسوائح ،ان کے اتوال وافعال ،ال کے م کا تیب در سائل اور ان کی تعلیمات اختصار کے ساتھ ہی سہی ، ایک کتاب کی صورت ہیں طبع ہوکر شائع ہوجائے اورعوام وخواص اسے اکتباب فیض کرسکیں۔ بزرگان دین کے تذکرہ كامطالعه موجب فيوض وبركات ہے۔جیسا كه مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف المدین احمد يجیٰ منیری فردوسی قدس سرؤ کے قول ہے ظاہر ہوتا ہے۔ کسی نے مخدوم جہال سے ہو جیما کہ جس وفت بزرگان دین زمانے کی تامساعد حالات کی بنا پرایئے آپ کو چمیالیں گے اورمسلمانوں کواولیا ءاللہ کی محبتیں میسر نہ ہو تکیں گی اس دفت ان کے فیوش و بر کات کے حاصل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت مخدوم جہاںؓ نے ارشا دفر مایا کدایسے زمانے میں ان بزرگوں کی تصانف ، مکتوبات وملفوظات اوران کے احوال واقوال کے مطالعہ سے فیض ملنار ہے گا۔اس کتاب میں موجودمعلو ہات جناب صوفی شمیم احمد صاحب کے اپنے ذاتی ذخیر 6 مواد اور ان کے ہم عصرا حباب کے مشور ہے اور تعاون سے اکٹھا کر کے مرتب کیے گئے ہیں۔

بیں نے بغور اس کتاب'' انوا را لعلاء'' کے مسودے کا مطالعہ کیا ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس کی طباعت ہونی چاہیئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نورچیٹم سید فرخ احمد فردوی سلمهٔ برا درم سیدشاہ قیام الدین نظامی قادری الفردوی صاحب کے مشورے اور تعاون سے اس کار خبر کو یا بیٹنکیل کو پہنچا تمیں گے۔

جناب صوفى خميم احرخان صاحب يوسف زكى:

آج سے تقریباً آٹھ سوسال قبل مسلمان مجاہدین کا ایک قافلہ دبلی سے بہز مانہ سلطان محمرشا وتغلق صوبه بہار پہنچا۔اس قا فلہ کے امیر المجاہرین حضرت سید ابراہیم ملک بیّاً تھے۔اس قافلۂ جہا دیں سیداحمہ جاجئیریؓ اورسیدمحمہ جاجئیریؓ کےعلاوہ ایک مجاہد الاسلام اورصو فی صاحب موصوف کے جد اعلیٰ نعمت خان پوسف ز کئی بھی شامل تھے۔ حضرت سید ابرا نیم ملک بیّا کی زیر سرکردگی صوبه بهار کے ضلع موتگیر میں باره گیاں ، ہزاری باغ اور ر بتاس کے علاقوں پر فوج کشی کی گئی۔ یہ علاقے فتح ہوئے اور مسلمانوں کو ہندو راجواڑ دں کے ظلم دستم سے نجات ملی ۔ان معرکوں کے انقبام پرمجاہدین کا ایک بڑا طبقہ بہار کے مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہو گیا۔حضرت نعت خان یوسف ز کی نے بہار میں تبلیغ دین اور مجاہداند مرکزمیوں کواہے لیے منتخب فر مایا۔ آپ نے ایک جہاد میں جام شہاوت نوش فر مایا اور شہر بہار شریف کی چھوٹی بہاڑی برحضرت سید ابراہیم ملک بیا کے پائیمیں آ سود ہُ خاک جیں۔ آ پ کا مزارا لندس آج مجھی'' مزار نعمت خان شہید ' کے نام سے مشہور ہے۔حضرت سیدا براہیم ملک بیّا قدر سرۂ کاتفعیلی تذکر ہ برا درم شاہ قیام الدین صاحب کی کتاب ' مشر فاک نگری'' حصہ اول میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت نعمت خان شہید کی اہلیہ کا تعلق بھی افغانستان کے معروف قبیلہ یوسف زئی سے تھا۔ جن کے بیٹن سے نعمت خان شہید کے اکلو تے صاحبر ادے فاضل خان یوسف زئی سے تھے۔ آپ کی آخری آرام گاہ بھی جھوٹی بہا ٹری پراپنے والد کے قریب ہی ہے۔ کئی پشتوں کے بعد فاضل خان یوسف زئی کی اولا دول میں افضل خان یوسف زئی کا نام ملتا ہے جوشہر عظیم آباد پٹند کے محلّد سلطان سجنج میں ایک تاریخی عمارت '' نوگھروا'' کے قریب رہائش پذیر

سے۔ جناب افضل خان بوسف زئی صاحب ثروت اور شہر کے مشہور رئیس سے۔وولت و نیا کے ساتھ ساتھ دردمند دل کے مالک سے ۔تصوف اور صوفیوں سے قلبی نگاؤ رکھتے سے سے بیا کے ساتھ ساتھ دردمند دل کے مالک سے ۔تصوف اور صوفیوں سے قلبی نگاؤ رکھتے سے ۔ یہی نیک نام حضرت افضل خان مرحوم جناب صوفی شاہ شیم احمد خان بوسف زئی کے جذبحترم ہیں۔افضل خان کے دوصا حبز اوے ہے۔

پراول: تقدق حین خان اور پرووم: فضیلت حسین خان جناب افضل خان مرحوم نے اپنے بچوں کی دیتی اور دنیوی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی جس کا متیجہ تھا کہ دونوں صاحبز اوے خشیت انہی اور عشق رسول علیہ سے مرشار تھے۔

تفدق حسین خان اور پسر دوم و اکثر قمر الدین خان - جناب شاہ جبل حسین خان مرحوم کی حسین خان اور پسر دوم و اکثر قمر الدین خان - جناب شاہ جبل حسین خان مرحوم کو بیعت حضرت شاہ محمد اکبر دانشمند قدس سرہ سوہ جادہ نشیں خانقاہ چشتیہ ابوالعلائئی شاہ ٹوئی دانا پور سے تھی اور اجازت و خلافت حضرت شاہ محمد محمن دانشمند بن حضرت شاہ محمد اکبر قدس سرۂ سے ۔ شاہ بجبل حسین خان مرحوم متی و پر بیزگار اور تبجد گزار بزرگ ہے ۔ پیر کی سرشار سے جبیتے مریدوں بیں شارتھا ۔ سیدنا ابوالعلاء کی محبت اور عشق رسول عظیا ہے سرشار سے رائی سے ایک لڑی سماۃ اللہ یا ندی عرف یا عدوتھیں جن کی شادی محلّہ گزار باغ پند کے متمول گھر انے بیں ہوئی تھی ۔ خل دوم سے ایک صاحبز اور صوفی شیم گزار باغ پند کے متمول گھر ان کے بعد شہر پیڈنہ میں موسوف اور ایک صاحبز ادی مساۃ اکبری بیگم تھیں ۔ جناب شاہ جبل احمد خان صاحب موسوف اور ایک صاحبز ادی مساۃ اکبری بیگم تھیں ۔ جناب شاہ جبل حسین مرحوم کا دصال تقسیم ہند کے بعد شہر پیڈنہ میں ہوا۔ آپ محلّہ سلطان سنج نز دنو گھروا حسین مرحوم کا دصال تقسیم ہند کے بعد شہر پیڈنہ میں ہوا۔ آپ محلّہ سلطان سنج نز دنو گھروا بیں اپنے بچاشاہ فضیلت حسین خان دائ و مناسبان میں خان دائی معمی کے مزار کے قریب آرام فرہ ہیں ۔

جتاب صوفی شاہ شیم احمد صاحب اسپنے والد ہزر گوار کے وصال کے بعد اپنی والدہ اور بمشیرہ کے ہمراہ کراچی تشریف لائے اور کھو کھر اپار ،ملیر توسیع کالونی میں قیام پذیر

ہوئے۔ تاذم تحریرای علاقے میں رہائش رکھتے ہیں۔ آپ کو بیعت حضرت شاہ محد ظفر سجا دعلیہ الرحمة سجاد وتشميل خانقاه شاه تولى دانا بورے ہے۔ ایک بار جب آپ کے مرشد ہند دستان ہے كراچى تشريف لائے تو اينے لائق مريد كوكراچى بيں اپنى سجادگى بر بنھايا اورسلسله قادرىيە ، چشتیه، تقشبند بیدا ورابوالعلائی کی اجازت وخلافت عطافر مائی موفی شاه شیم احر نقشبندی ابو العلا کی نظفری نے ساری زندگی محنت مزدوری بینی ملازمت کے پیشے ہے روزی کمایا اوراس یاک وطیب اور حلال روزی سے گزشتہ تمیں جالیس سال سے تبلیغ دین اسلام، خدمیے خلق اورايينه پيران عظام كےسلسله كي اشاعت ميں كوشان بيں اور ماشاء الله كامياب وكامران. ہیں۔مریدوں اور عقید تمندوں کا ایک بڑا حلقہ رکھتے ہیں۔آپ کے غلقاء ملک کے طول و عرض میں تھیلے ہوئے ہیں۔آپ کی کاوشوں ،وین ومذہب سے لگاؤ اورصوفیا ، وعلماء سے محبت اور آپ کی گونا گوں دوسری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مختلف دوسرے بزرگول نے ا ہے اپنے سلسلوں کی اجازت وخلافت سے سرفراز فر مایا۔جن میں خواجہ شاہ ابوالحسنات صاحب نقشبندی ابوالعلائی مدخله کے از خلفاء واولا دیارگا وعشق پیشه، شاہ کلیم الحق فریدی م مرحوم اورسید ابوسعید محسنی ابوالعلائی مرحوم کا نام نامی اسم گزامی بهت مشهور ومعرد ف ہے۔ جناب صوفي شيم احمرصاحب كواييخ مرشدا ورحفرت سيدنا ابوالعلاء قدس سرة سے جونسبت اور لگاؤ ہے وہ درج ذیل شجرہ سے ظاہر ہے۔

۲- حضرت سید دوست محد قدی سرهٔ ۲- حضرت شاه بر بان الدین خدانما قدی سرهٔ ۲- حضرت شاه محمد ابوالبر کات قدی سرهٔ ۸- حضرت شاه محمد قاسم قدی سرهٔ ۱۱- حضرت شاه محمد آگیر قدی سرهٔ ۱۲- حضرت شاه محمد آگیر قدی سرهٔ ا- حضرت سيد نا ابوالعلاء قدس سرة
 سا- حضرت شاه محمد قربا دقدس سرة
 حضرت شاه ركن الدين عشق قدس سرة
 حضرت شاه تمرالدين قدس سرة
 حضرت شاه محمر سجاد قدس سرة
 حضرت شاه محمر سجاد قدس سرة
 ا- حضرت شاه محمر حن قدس سرة
 ا- حضرت شاه محمر حن قدس سرة

جناب صوفی ثناه تمیم ،حمر کا قادر به سلسله حضرت مخدوم نثاه محد منعم یاک قدس سرهٔ ہے جا کمر ملتا ہے اور مخد وم منعم یا ک" نے خضریت شاہ رکن الدین مشق کوفر د وسیہ طریقنہ کا تحریری خلافت نامه دیا تھا۔حضرت مخدوم منعم یاک ہی ہے ایک شاخ ابو العلائی منعمی پھوٹی ہے۔صوفی صاحب موصوف کے شجرہ سلسلہ قاور یہ میں اور ہم لوگوں کے شجرہَ فردوسید میں حضرت مخدوم منعم یاک کے اور میر سید فلیل یا پیرسید فلیل ایک کا نام آیا ہے۔ محرصا حب'' یا دگارعشق''اور و مگر تذکرہ نویسوں نے اپنی شختین کی روشنی میں بیاکھ ے کہ حصرت شاہ محمد فرہا دّ کے دوخلفائے اعظم ہوئے ۔ایک حصرت مولا ٹا ہر ہان الدین خدا تماً اور دوسرے میر اسدا لللہ۔حضرت مخدوم منعم یاک ان بی میر اسد اللہ کے مرید وضیفہ ہے کہ کہ ان ندکورہ بالا شجروں اور مورخین کے بیانات میں تطبیق کی صورت میں ہے کہ میرسید اسد اللَّهُ کوشاہ فریاد ہے تو نقشیند یہ ابو العلائیہ اور چشتیہ کی خلافت کی ہوگی۔ اگر چه شاه فریادٌ کو قا دریه کی بھی اجازت و خلافت تھی اورانہوں نے مولا ٹاپر ہان الدین خدائمًا كونقشبند بدا يو انعلائيه كے علاوہ قادر بداور چشتيه كى بھي خلافت دے دي تھي۔ يا پھر ا پیا ہوسکتا ہے کہ میرسیدا سداللہ کو بھی شاہ فرہا ڈینے نقشبندیدا بوالعلا ئیے، قادریداور چشتیہ کی غل فث دے دی ہو جوحضرت مخدوم منعم یا ک تک پہنچ ۔سلسۂ فرووسید کے علاوہ دوسر ۔ے سلاسل کی اجازت و خلافت انہیں میرسیدخلیل یا پیرسیدخلیل سے ملی ہو یا ندنی ہو گر انہوں نے نقشیند بیا ابوالعلا ئیبا ورچشتیہ کوحصرت میرا سداللہ کی نسبت سے اور قا در بیاور فر دوسیہ

کومیر یا پیرسیدفیل کی نسبت سے جاری کیا ہو۔ ج

جناب صوفی شاہ شیم احمرصا حب کاشجر وسلسلہ قادر میں معمید درج ذیل ہے:

(۱) حضرت مخدوم محدمنعم پا کهاز قدس سرهٔ

(٢) حضرت صوفي محد دائم الله في حاكوي قدس سرة

(٣) حضرت صوفی احمد الله دُرها کوی قدس سر هٔ

(٣) حضرت صوفی شاه دُ ها کوی قدس نر ا

(۵) حضرت صوفی شاه ولا ورعلی لا ہوری قدس سر ہ

(۱) حضرت سيد شاه ولايت حسين عظيم آبا دي قدس سرهٔ

(۷) حفرت شاه محمرا کبر دانشمند دا نا پوری قدس سرهٔ

(۸) حضرت شاه محمحن دانا بوری قدس سرهٔ

(٩) حضرت شاه محمد ظفر سجا د دانا بوری قدس سرهٔ

فقیرسید قیام الدین نظامی قادری الفرودی مندرجه بالا ابهام کود ورکر نے کے لیے کہتا ہے کہ حضرت مخدوم منعم پاکباز قدس سر فالمسلم قادریہ بیس مرید و فلیف حضرت میرسید شاہ فلیل الدین قادری قبلی ساکن باڑھ ضلع پٹنہ کے تھے۔ آپ دس سال اپنے پیری صحبت بین رہے اور سلسلم قادر بولی ساک باز میں اور دوسیہ کے علاوہ وہ دوسرے سلاسل کی اجازت و فلا نت اپنے مرشد سے پائی دیداس کے مرشد کی اجازت سے حضرت شاہ فر ہاؤگ فدمت میں و ہل حاضر ہوئے ۔ حضرت شاہ فر ہاؤگ فدمت میں وہ بل حاضر ہوئے ۔ حضرت شاہ فر ہاؤگ نے سلسلانے فتشہند ہیا ہوالعلائی میں آپ کی تربیت کی اور وصال سے قبل آپ کو اپنے صاحبر اور منظم سلسلانے فتشہند ہیا ہوالعلائی میں آپ کی تربیت کی اور وصال سے قبل آپ کو اپنے ماجر اور ساخت خضرت شاہ اسد اللہ کے بیر وفر مایا ۔ حضرت شاہ اسد اللہ کے بیر وفر مایا ۔ حضرت شاہ اسد اللہ کے بیر وفر مایا ۔ حضرت شاہ و سائلہ نششہند ہیا ہوالعلائی کی اجازت و خلافت عط کر کے دیلی میں اپنی بجادگی پر مشمکن کیا ۔ حضرت میں دوم چیس سال و بلی میں فاقاہ و فلافت عط کر کے دیلی میں اپنی بجادگی پر مشمکن کیا ۔ حضرت میں دوم جیس سال و بلی میں فاقاہ فر ہاء ہے کہ جادہ فشیں رہے، وررشد و ہدایت خان کا کام انجام و سے رہے ۔ تفسیل کے لیے و کیکھنے فر ہاء ہے کہ جادہ فشیں رہے، وررشد و ہدایت خان کا کام انجام و سے رہے ۔ تفسیل کے لیے و کیکھنے فر ہاء ہے کہ جادہ فشی و میں اپنی میں دوم سے دوم کیلی کی کام انجام و سے رہے ۔ تفسیل کے لیے و کیکھنے دوم شرقا کی گھری انہ میں دوم کے دوم سالہ کیا کی کام انجام و سے در ہے ۔ تفسیل کے لیے و کیکھنے دوم شرقا کی گھری انہ میں دوم سالہ کیا کی کام انجام و سے در ہے ۔ تفسیل کے لیے د کیکھنے دوم شرقا کیا گھری انہ میں دوم سالہ کیا کی کیست کی دوم سالہ کیا کیا کیا کام انجام و سے در ہے ۔ تفسیل کے لیے د کیکھنے دوم شرقا کیا گھری انہ کی کی دوم سے دوم سے دوم سے دوم سے دوم سے دوم سے در ہو کیا کہ کی کام کی کیا کی کھری انہ کی کی دوم سے دوم سے

اور سات واسطوں ہے نقشبندی او اعلانی فیض حضرت سید نا ابوالبر کا ت ہے

پنجا ہے۔وہاں طرح ہے: ا

(۱) حضرت سير ټا ابو البر کات قدس سر ف

(۲) حضرت ثناه قمرالدین قدس سر ف

( m ) حفرت سيذ ثناه قاسم قد ت سر ه

( ۴ ) حضرت سيدشاه سجاد قد ل سرهٔ \*

( a ) خضرت شاه ا کبر دانا بوری قدس مرهٔ

(۲) حضرت شاه محمد محسن دانا پوری قدس سر ف

( ۷ ) حضرت شاه ظفر سجا د

جیر واسطے خواجہ شاہ ابوالحسنات کی طرف سے صوفی شمیم کو حضرت ابوالبر کات کے ہوتے ہیں کیونکہ شاہ ابوالحسنات نے بھی صوفی شمیم کوخلافت نامہ دیا ہے۔ اس طرح انسینے دربار کے مقابلے میں خواجہ ابوالحسنات والی خلافت کی وجہ سے صوفی شمیم کا ایک واسطہ حضرت مید نا ابوابر کات تک کم ہوجاتا ہے اور قربت زیادہ ہوجاتی ہے۔

#### ۱۴ کرسی نا مه حضرت خواجه خوا جگان حضرت خواجه بهاءالدین نقشبندی قدس سر هٔ

# كرسى نامه بيران وسجا د گان بارگا وعشق

خواجه ابوالحسنات بن خواجه سيد محمد على حسين بن خواجه سيد امجه حسيد المجه حسيد المحمد الطيف على بن خواجه سيد محمد الطيف على بن خواجه سيد محمد حسين بن خواجه سيد محمد الطيف على بن خواجه سيد محمد الطيف على بن خواجه سيد محمد الطيف بن خواجه سيد محمد الطيق بن خواجه سيد محمد الطيق المن خواجه سيد محمد الله بن عطار النواسية محمد الله بن عطار المحمد المحمد الله بن المحمد الله بن عطار الله بن الله بن عطار الله بن الله بن عطار الله بن على الله بن عاد الله ب

# ا سائے ہز رگانِ دین شجرۂ عالیہ نقشبند ہدا بوالعلا سّیہ، بارگا وعشق

(١) عَاتُمُ الانبياء حضرت محمد رسول الله عليه

(۲) حضرت مولاعلی کرم الله وجههٔ (۲) حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند

(٣) حضرت ا مام حسین رمنی الله عنه (٣) حضرت سلم ن فاری رمنی الله عنه

( ۴ ) حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه؛ ( ۴ ) حضرت محمد قاسم رضي الله عنه؛

(۵) حضرت امام محمر با قررضي الله عند

(۵/۲) حفرت امام جعنر صادق رضی الله عنهٔ

( يبال دونوں خلفائے راشدين کی شاخيں لڑگئی ہيں )

( 4 ) حضرت خواجه بایزید بسطای قدس سرهٔ ( آپ کالقب سلطان العارفین ہے )

( ٨ ) حضرت خواجہ ابو الحسن خرا قانی قدس سر ہٰ ( آپ سلطان محمود غزنوی کے پیر ومرشد میں )

(9) حضرت خواجه ابوالقلاسم گور گانی قدس سرهٔ (آپ ہے حضرت واتا تمنی بخش وفیض پہنچا)

(۱۰) حضرت خواجه الویلی طوی قدس مرهٔ

(١١) حطرت خواجه ابو بوسف بهداني قدش مرة

(۱۳) حضرت خواجه عبدالخالق غجد وا في قدس سر ه

( ۱۳ ) حضرت خواجه عارف دیو گېړي قد س سر ۀ

(۱۴) حضرت محمود الخيرفغنوي قدس سريا

(۱۵) حطرت غريز ان راٽني قد م مرهٔ

(۱۲) حفرت خواجه با بالمحمرسا ی قدس مرهٔ

(۱۷) حفزت امیرکلال قدس سرهٔ

(١٨) حفرت خواجه بهاءالدين نقشبند قدس مرة (آپ سے نقشبند بيسلسله جاري بوا)

(١٩) حضرت مولا تا يعقوب چرخي قدس سرهٔ

( ۲۰ ) حضرت خواجہ عبید الله احرار قدس سر ہٰ ( آپ حضرت جامی کے بیر ومرشد اور سید نا

ابوالعلاء كے جدّ اعلى بين )

(۲۱) حضرت خواجه عبدالحق المشتمر به محى الدين قدس سر هٔ

(۲۲) حضرت خواجه محمد يجي قدس سرة

(۲۳) حضرت امیرعبدالله قدس سرهٔ (آپ تطب وقت کے صوبہ دار اور سیدنا

الوعلاكے جيااور پيرومرشد جي)

(۲۲) حضرت امیرسید ابو العلاقدس سرؤ (آپ سے نقشبندی ابو العلائی اور چشتی ابو العلائی اور چشتی ابو العلائی سلسلہ جاری ہوا)

(۲۵) حفرت سيد دوست محمد قد س مرة

(۲۷) حضرت شاہ محمد فر ہادقدس سرۂ (آپ کا آستانہ دہلی سے عظیم آباد پہنچا اور بارگا و عشق کے نام ہے مشہور ہوا)

(٢٧) حضرت مولا نابر بإن الدين خدانما قدس سرة

(۲۸) حضرت رکن الدین عشق قدس سرهٔ (آپ نے صوبہ بہار میں کہلی ابوالعلائی خانقاہ

اورشاہ فرہاد کے آستانے کی بنیادر کھی)

(۲۹) حضرت شاه ابوالبر كات قدى سرة

(٣٠) حضرت شاه وجداللد تدك سرة

#### <u>و ٿ:</u>

یوں تو کل سیلے ایک سے ایک بیں اور سارے بزرگان دین ہمارے سر ک ج ني مين مَر نقشهند بيه ابوالعلا ئيه سليلے ميں چند باتيں خاص اور توجية طلب جيں۔ پہل بات توبيہ ے کہ دوسرے تمام سلسلے صرف جعنرت مولاعلی کرم اللہ وجہد سے جلے ہیں گر نقشبندیہ حضرت خدیفه اوّل اور جبارم دونول ہے جاری مواستے ،اور دونوں کے فیوض و بر کات کا عامل ہے۔ دوسری بات رہے کہ اس سلسلے میں بتیسواں اور تینتیسواں نمبر خواجہ شاہ ابو الحنات كے والد اور چھا كا ہے جبد دوسر مناسل ميں ان كالمبر تقريباً حاليهوال ے۔ بھی مب ہے کہ م واسطے نے ش وابوالحسن ملا کے والداور بتی کورسول التبعیق ہے زیاد وقریب کردیا ہے۔ تیسری بات ہیاہے کہ سیدنا ابوالعلا کی دجہ ہے نقشوندی اور چشتی فیوش ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور سیدنا ابوالعلا قدس سر ۂ نے اپنی دین اور روحانی مہارت کی بنا ، برخلق خدا کی کم ہمتی اور ضعف کا لخا کا کا کا کرتے ہوئے طبریقت کی تعلیم کو آسان سے ته مان تربعاد پایت اس طرایشه تعلیم میں آم سے آم محنت کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ انہا یا جا سَلْمًا بِ

# شجره طريقه عاليه نقشبنديه ابوالعلاسيه

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّد نَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ آلِ سَيَّد نَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأَمِّي وَ عَلَىٰ آلَهِ وَ أَصْحَبَا بِهِ وَ بَارِكُ وَسَلَّمْ

معرفت این عطا کرمصطفے کے واسطے یاالی شافع روز جزا کے واسطے چیٹم بینا کر علی مرتظیؓ کے واسطے

ا صبر دے بارب مجھے اپنی رضا کے واسطے ہوں غریق بحر عصیاں کر مری تو بہ قبول صدق دے صدیق اکبر یاصفا کے واسطے

🖈 🌣 د الني دل سے ہو جھ كوحضوري نماز ؛ حضرت باقر امام الاتقيّا کے واسطے

مو یاالنی حضرت سلمان فارس کا طفیل ہو۔ یا النی وام کر نفسِ تا ہجار ہے س ، كرمسلمال بندكي بے ريا كے واسطے عدر رہا جھ كوشبيد كربلا كے واسطے ہے یا محمہ قاسم حق میں خبر التابعیں مدررکھاہے ناتواں باری ول نے مجھے . ی . میری خود بینی مٹا دیجئے خدا کے واسطے 🥻 بخش صحت یا خدا زین العبا کے واسطے \$ \$. \$.

شاہِ عرفال بایزید پیشوا کے واسطے

ہے اینے صدیقوں کی خدمت میں اللی کر تبول جھرِ صادق امام دوسرا کے واسطے یا الی سر باطن سے جھے آگاہ کر

لذت الفقر فخری سے مجھے کر مفتح یو الحن خرقانی بح صفا کے واسطے نور سے اسینے سرے سینے کو رشک طور کر قاسم گرگانی ابر سخا کے واسطے یا آلی ایے کے کا مجھے رستہ بتا یو علی دنتگیر و رہنما کے واسطے ذائقہ مرنے کا بارب پہلے مرنے سے چکھا خواجہ ہو ہوسف ہوسف لُقا کے واسطے یا الی راوعم کردہ ہوں، وستہ سے لگا عبد خالق غجدوانی پیشوا کے واسطے یا اللی ونگیری کر که در مانده جول میں خواجہ عارف ربوکر مقتدا کے واسطے یا البی آشائے بح وحدت کر مجھے خوادہ محمود خفر رہنما کے واسطے ما الني سر الله الله ہے واقف مجھے . کر علی را حینی حق آشا کے واسطے یا النی ہو صفائی قلب کی حاصل مجھے بابا ساس مفی الاصفیا کے واسطے یا الٰہی آتشِ الفت سے کر سینہ کیاب خواجہ میر کلال یا صفا کے واسطے

مشکلیں حل کر اکنی وین و دنیا میں میری نقشّبند خواجہ مشکل کشا کے داسطے یا الی قر ونائے ڈنی سے دے نجات خواجہ لیقوب حرخی یارسا کے واسطے آ یا البی فقر کی دولت سے کر جھے کو غنی خواجہ احرار میر دوسرا کے واسطے و يا الله العالمين مو خاتمه ميرا بخير خواجه سي ولي و پيثوا كے واسطے ایا الی عرده دل جون، زنده دل کر مجھے خواجہ عبد الحق" شد دوسرا کے واسطے یا الی نفس بد کردار بر کر فتحاب میر عبد اللہ شہ تحشور کشا کے واسطے یا الی ست کر دے یادہ توحید ہے سید سادات میر یو العل کے واسطے ہو العلل کا عشق میرے ساتھ جائے قبر میں یا اللی اہل بیت مصطفے کے واسطے دوی ش رکھ مجھے سید محمد دوست کی يا البي اين انعام و عطا کے واسطے سیخ ہو یارب نہ میری جان شیریں وقت نزع خواجہ فرہاد باوجود سخا کے واسطے یا الی کر جلا آئیتهٔ اول کا مرے

حق تما بربان الدين حق تما كے واسطے یا الٰہی کر مجھے اور بھائیوں کو فیضیاب شاہ رکن الدین عشق یا مفا کے واسطے یا البی موج عصیال سے مرک کشتی بیا شاہ ابر البركات ميرے نا خدا كے واسطے یا الی نفس کے ظلمات سے مجھ کو نکال شاہ قمر الدین حسن عجم الہدا کے واسطے ، ما اللي حشر مين مجھ كو نه رسوا كيسيجيسو مِدّ اعلیٰ قاسم ماجت روا کے واسطے ہا اللی دور گر ول سے محاب ما سوا سید سجاد قطب الاولیا کے واسطے، ما الني كر مجھے دونوں جہاں میں كامياب ثاہ اکبر میرے ویر و رہنما کے واسطے. یا الی از طفیل محسن عالی جناب ابتدا میری بنادے انتہا کے واسطے با النبي روز محشر لائ ركه ليستحيسو ميري شاہ نظفر حاد حاجی بیشوا کے واسطے ما اللي آشا كر نفس من اثبات كا كشف الله الله جوء المح حاكين لا كے واسطے نشہ میں جس کے کرول نہیں نعرہ الی من عرید دے وہ یادہ ہماتی روز جزا کے واسطے

یا الهی نار دوز ت ہے بچا نہ جیہ و مجھے
انہیا و ادلیا و اصنیا کے واسطے
یا النی حشر میں کے جہ و مشرف دید ہے
کری و لوح و تلکم عرش علا کے واسطے
یا النی ٹروسیہ ہوں، خط عصیاں ہے ساہ بخش وجیو چار یار یا نسفا کے واسطے
تخش وجیو چار یار یا نسفا کے واسطے
تو نے جو پیدا کیے ارض و سا کے واسطے
کر نہ مجھ کو یا خدا ارض و سا کے واسطے

واضح ہو کہ سلسلہ عالیہ نقشہند یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جامات ہو اور حضرت امام کے قلب میں دو دریا فیض کے جمع ہوئے ہے۔ پہلے تو آپ نے فیضانِ نعمات باطنی کا اپنے تانا خیر التا بعین حضرت قاسم رضی اللہ عند سے پایا ہے کہ وہ نسبب صدیقیہ ہے۔ بعداس کے دقائیق مراتب ولایت اور اسرار امامت کے اپنے واللہ بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے جل کیے اور شرف بیعت حاصل کر کے فرقہ خلافت و امامت کا پاکھ میں مشتویہ ہے۔ اس جمل کے اور شرف بیعت حاصل کر کے فرقہ خلافت و امامت کا پاکھ کے سات مرتب ویا ہے۔ اس جمت سے آپ کو مجمع البحرین کہتے تیں۔ پس امامت کا پایا کہ یہ نسبت مرتب ویہ ہے۔ اس جمت سے آپ کو مجمع البحرین کہتے تیں۔ پس شجر و تششہند یہ میں حضرت امام جعفر صادق ملیہ السلام ہے اور دوشل فی کھی جاتی ہے ، ایک تو ظیفہ برحق حضرت ابو بکر صد این رضی اللہ عند تک پہنچتی ہے اور دوسری خاتم الخلافت امیر المومنین حضرت علی مرتفئی کرم القد وجہۂ ہے جاملتی ہے۔

# عهد نامه

### بسم الله الرحمان الرحيم شروع كرتا موں ساتھ نام اللہ كے جو بخشش كرتے والا مبر بان ہے-

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَواتِ وَ الْآرْضِ عَلِمُ الْغَيْبُ وِ الشَّهادةِ هُو الرَّحْمَنُ الرَّجِيْمُ طَ اللَّهُمَّ انْيُ اعْهَدُ النِّيْکَ فِي هَذِهِ الْحَيْواةِ الدُّنْيَا اشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ وَحُدِكَ لَا شَوِيْكَ لَكَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ فَلا اللهُ اللهُ

ترجمہ: ''اے اللہ! آسانوں کے پیدا کرنے والے اور ذمین کے جانے والے پوشیدہ اور طاہر کے ، وہ بخشش کرنے والا بڑا مہر بان ہے۔ اے اللہ! تحقیق میں عبد کرتا ہوں طرف تیری ہی وہ بخشش کرنے والا بڑا مہر بان ہے۔ اے اللہ! تحقیق میں عبد کرتا ہوں طرف تیری ہی والے تیرے اور میں گوائی دیا ہوں کہ معبود موائے تیرے ایک تو ہے نہیں کوئی شریک واسطے تیرے اور میں گوائی دیا ہول کہ محمد صاحب بندے تیرے ہیں پس مت مون تو مجھ کو طرف گنس میرے ٹی پس شخصیق تو اگر سونے گا جھ طرف گنس میرے ٹی پس شخصیق تو اگر سونے گا جھ طرف گفس میرے کی بس شخصی تو رکھ کے اور دور کرے گا وہ بھی کو طرف یرائی کے اور دور کرے گا جھ کو بھائی ہے اور شخصیق میں ہی ہی کرے گا وہ بھی کو طرف یرائی کے اور دور کرے گا جھے کو بھائی سے اور شخصیق میں میں ہی وہ ما کرتا ہوں گر ساتھ رحمت تیری کے پس کرتو

ووشے میرے نزویک اپنے عبد و کہ بچرا سے تواس کوون تیا منت کے تجنیل تو نہیں ا خلاف کرتا ہے وعدہ ۔ اور رحمت نازل کرے القد تعالی اوپر بہتر مخلوق اپنی کے کہ محمد ہیں اور اولا دان کی سے اور اوپر دؤستوں ان سے سب پر اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے میر بان ۔

بخضورِ عاليجِناب سنيد ثناه محفوظ الند تظفرى ابوا اعلائى ، سجاد و نشيس خانقا و سجاد سه ابوالعلاسيه ، وانا بور، شاه تو نی پینه ، بهار ( انڈیل )

#### 40 بسم الله الرحمان الرحيم تحمدة و تصله على رسوله الكريم

امّا بعد! احقر العبادسيد ظفرسجاد حنى ابوالعلائى دا نا پورى نے بلحا ظخصوصيت تعليم طريقت كئي مريد عزيز گرامى صوفى شيم احمرسلمهٔ الله تعالى كواسيخ چارول خاندانى سليلنے كى اجازت وخلافت بتاریخ ۸ رمضان السبارک روز جمعد ۱۹۳۱ھ بمقام کھو کھراپار كراچى بخوشى دل عطاكى ۔ وہ چاروں سلسلے بيہ ہيں :

> (۱) سنسله عاليه نقشبنديه ابوالعلائي (۲) سنسله عاليه چشته (۳) سنسله عاليه قا دريه (۳) سنسله عاليه سهرور ديه

ان چاروں یں بیعت کے کر
ان کی تعلیم باطنی خواہ بہ خواہ بہ سلوک کریں۔ ان کے ایمان وعرفان میں اللہ تعالیٰ ترقی عطافر مائے۔ میں نے ان کی سعادت مندی اور ابلیت باطنی سے متاثر ہوکر بیہ نفت عطافی ہے۔ قما توفیقی الا باللہ العظیم. بیعزیز ممدوح کے والد ما جد حضرت شاہ ججل حسین صاحب اکبری ابو العلائی دائی عظیم آبادی علیہ الرحمة میرے جد امجد حضرت عارف باللہ حاقی مولا ناسید شاہ حجد اکبر دانشمند ابو العلائی دائی عظیم آبادی علیہ وارحمة میرے جد ابجد حضرت عارف باللہ حاقی مولا ناسید شاہ حجد اکبر دانشمند ابو العلائی دائی ہوائی دائی ہوائی ہوائی المولائی مولا ناسید شاہ حجہ اکبر دانشمند ابو العلائی دائی ہوائی ہوائی

# د ستخط - احقر العها دسید ظفر سجا دا بوالعلا کی دانا بوری ۸رمضان المهارگ بروز جمعه ۱۳۹۱ ه

عُوانو: المحمد مظهر الدين الوالعلائي محسني عُواه: ۴ سيد الوسعيد الوالعلائي محسني عُواه: ۳ سوني محمرعيّان على شاه الوالعلائي حسني

#### بسم الله الرحمان الرحيم هُوَ المنعم و هو اللطيف الخبير \_\_\_\_\_\_\_

برادرم جناب صوفی همیم احمد صاحب نقشیندی ابوالعلائی بدست برادرم جناب سید شی فظفر سجاز در سلسند عالیه نقشیند بیا بوالعلائی بیعت وا جازت خلافت عاصل کر دند به سبب طلب بسیار درصحب این خادم الفقراخواجه ابوالحسنات نخفر الله ذنو به نسبت و کیف سید نقشیند بید، قاور بید، جشتیه وفر دوسیه حاصل نمود ند چنانچه تا شیر حسب طلب بظهو ررسید بهذا برن بیران ما ذون نموده می آید کداگر طالب صادق العقیده رجوع آرد بطور یکه از بیران بسیده است ارشاد نمایند و بیعت بگیرند مجاز است در سنسله عالیه نقشید بیدا بوالعلائیه و قاور بید به بیشتیه و فرد و سید و چهار د و خانواده با می مختلفه بیعت بگیرند مجاز است -

از نقیر خواجه ابوالحسنات غفراللد ذنوبه نقشبندی ابوالعلالی قادری چشتی فردوی تاریخ ۵ ربیج الاول ۱۳۹۷ه مطابق ۳۳ فروری ۷۷ء بروز پنجشنبه

#### تعارف

#### سيّد شاه خواجه الوالحسنات صاحب:

آپ کانسی تعلق خواجہ بہاءالدین نقشبند ہے بھی ہے۔ آپ کی بیعت آپ کے عمر مسید شاہ خواجہ حمیدالدین احمہ سچادہ نشیں بارگاہ عشق نے سلسلہ نقشبندیہ ابوالعلائے میں کی ہے۔ اجازت وخلافت اپنے والد ماجد حفرت سید شاہ خواجہ محم علی حسیین ہے۔ شاہ ابوالحینا کے دوسرے بھائی جوان سے چھوٹے بیں ان کا نام خواجہ ابوالظفر ہے۔ وہ اپنے والد بی کے مرید اور خلیفہ جیں۔ دونوں صاحبز ادونی کوان کے والد نے نقشبندیہ ، ابو العلائیہ ، قادریہ ، چشتہ ، فردوسیہ اور چہاردہ خانوادوں کی خلافت عط فرمائی ہے۔ شاہ ابوالحسنات کانسی تعلق حضرت مخدوم بھی منیری اور حضرت مخدوم الملک فرمائی ہے۔ شاہ ابوالحسنات کانسی تعلق حضرت مخدوم بھی منیری اور حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد بن بھی منیری اور حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد بن بھی منیری میں ہاری ہے بھی ہے اور بیعت وانا بت کا سلسلہ بھی ان

یہاں بیمنا سب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ابوالحسنات صاحب کے چاروں طریقے کے نقل کر دیئے جن میں ش ہ محمد فرہاد ،سید ابو العلاء ،حضرت منعم پاک اور سید تا ابو العلاء ،حضرت منعم پاک اور سید تا ابو العلاء تحضرت منعم پاک اور سید تا ابو العلاء تحضرت منعم پاک وصوفی شمیم البر کات قدس سرہم جیسے مرکزی حیثیت رکھنے والے بزرگان موجود ہیں جوصوفی شمیم احمد خال کے پیران سلامل ہیں ۔

### اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة و نصلّى على رسوله الكريم

مب تعریف امتدجل شایذ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آ دم علیہ السلام کوا پی ا المورية براور مخصوص أبيان كي اولا د كوخلا شنة كے ليے مصلوق اور سلام ہوسر كار دوجہا ب م ما مقبول حضرت محدصتی الله مذیبه و " مه دستگم بر به پیدا نیاان کواسینے نو رہے اور مخصوص کیا نے تا اور رس لت کے ساتھ اور مخصوص کیا ان کی اولا دیکس اولیائے المبعد کوویایت کے مرتمہ اور رحمت خدا کی ہوجیو جملہ اصحاب ور او ہا دیر آپ کی ۔ لیس بعد حمہ دنعت نے بہ انو فت جورے مثنا کے چشتیہ طبیبہ و تا در پیر کبریہ ہے۔ بند وا میدوار ہے مغفرت کا اللہ حال اللہ نے جا کیا ہے درویٹا ب عکیم سید کلیم الحق چشتی فخری قادری فریدی سے طریقہ چشتیہ و **ة**، يه كي احازت بخوشي و برغبت ديي<sup>، د</sup> صوفي شميم صاحب ظفري ابوالعل<sub>ا</sub> في <sup>در</sup> و حازت و۔ میں نے اور خلافت نا مدعطا کیا مہ تھوا فتیارات کے جس طرح پر مجھے ُومیرے ہیں راثن الم به حضرت ا وصاح ضبع الدين حسن چشتی فريدي بينه عطافر ما يا تھا۔ پئي پيرخلافت مير ب مٹر کی طریقت چشتے صیبہ وقد ورید ہمریوں ہے۔

وصلً الله تعالى على خير خلقه و آله وسلّم

مهر مسمین تنکیم سیدشاه کلیم الحق فریدی ظهیری ۱ رجب المرجب ۱۴۰۱ه

#### بسم اللهالرحمان الرحيم وصلَّ الله تعالى على خير خلقهٖ و آلهٖ و اَصحابهِ وَسلّم

ا ما بعد ، راقم الحروف سيّد ا بوسعيد محسني ا بوالعظا ئي مريد ومجاز حضرت قطب و تت عاجي سيّد شاه محمصن والشمند ا بوالعلا ئي قدس سر ؤ العزيز كا بهول -

میرے پیرزادہ جناب سندشاہ ظفر سجاد محسنی ابوالعلائی وانا بوری کے مرید عزیم القدرصوفی شیم احمد ابوالعلائی ہیں اوران کو پیرزادہ ممدوح نے اپنی طرف سے مجاز کرویا ہے اور خلافت ہے اور خلافت ہے۔ اوراس خلافت ہے اور خلافت نامہ تحریری عطا کرویا ہے ،جس کو ہیں نے بھی و کھا ہے۔ اوراس خلافت نامہ یر علاوہ و دوگوا ہوں کے میرانا م بھی بطور گواہ کے موجود ہے۔ پیرزادہ صاحب نامہ یر علاوہ و شیم احمد شریکو یا رسلسلوں کی اجازت تحریر فرمائی ہے ، یعنی:

- (١) سلسله عاليه نقشبند سيا بوالعلائب
  - (۴) مليانه عاليا چشتيه
  - (۳)سلنده ليد قادريه
  - (۱۷) سلسند عاليه سپرورديو -

ان جاروں سلمانہ کے علاوہ مدار رہیمی ہے، جومیرے اجازت ٹامہ میں ورن ہے۔اور میں عزیز ی خبیم احمر سلمۂ میں استعداد دیکھتا ہوں کہ وہ اس سلسلہ میں بھی بیعت کر سکتے میں لہٰڈ امیں ان کوا ہے اجازت نامہ کے توسل ہے عزیز موصوف کوسلسلہ مدار کی بھی اج زت دینا ہوں کہ وہ طالبانِ حق کواس سلسلہ میں بھی مرید کریں اور تعلیم باطن

دین خواه بحجذ ب وخوان بیسلوک -

دعا ہے كه اللہ توالى ان كے ايمان وعرفة ن يس دائى ترقى مطاقر مائے اور خدا به رك عاقبت يخير كرے - نعم العولى و نعم النّصير.

استخطه سید )ابومعیدهسنی ابوانعلانی بقلم نود ۴ رجب البرجب ۱۳۹۸ ه

#### تعارف

جنب سیر شا، ابو سعیر محسنی ابو العلائی کو جناب سیر شاہ محسن ابو العلائی قدس سر ف سے بیعت اور ، جازت و خلافت حاصل تھی ۔ بعد فی جناب ابو سعید محسنی ابو العلائی کے بزرے صاحبز اوے جناب سیدشاہ اختر عالم ظفری ابو العلائی کی شاوی جناب سیدشاہ محر محسن بو العلائی رحمة اللہ علیہ کی صاحبز اوک شمسہ لی لی سے ہوئی ۔ جناب سیدشاہ ابو سعید محسنی بو العلائی کے یا نجے ساحبز اوے اور کئی صاحبز اویاں ہو میں ۔ صاحبز اوول میں ا

(۱) سيد شأه اختر عالم ظفري إيوالعنا تي ،

(۴) سيد ثا ومحبوب مالم ( مرحوم )،

(٣)سيد شاه مرورعالم (مرحوم)،

(١١) سيدش وغذ يرعالم،

(۵) سيد ثناه قطب عالم ثير -

سید ثناہ نذریں م اور سید ثناہ قطب سالم اپنے واللہ برای گو رکی یا گاز قائم کیے جوئے بیں ،ور ہر سال اپنے واللہ بزرگوار اور حضرت سید نا ابوالعلا ، قدس سرہ العزیز کے الصال ثواب کے لیے عرس اور نذرو نیاز کا سلسہ جاری رکھے ہوئے بین۔

# شجر ہ نسب

سید ابوسه به مسلی ابو العالی بن تکیم سید شاه ندیم اصد شاه میم دهمة الله ماید بن حاجی تکیم سید شاه مجد البرقدی سره قادری کا کوی ثم بلسوی بن سید شاه میم سید شاه میم سید شاه بن میم سید محد العندار بن میم سید محد الفتار بن میم سید محبد الفتاح بن میم سید محبد الفتار بن بن سید محبد الفتاح بن میم سید محبد الفتاح بن میم سید محبد الفتاح بن سید محبد الفتاح بن میم سید محبد الفتاح بن میم سید محبد الفتاح بن میم سید محبد الفتاح بن سید محبد الفتاح بن محبد معبد الفتاح بن محبد بن المام موسی علی رضاح بن محبر سام موسی کاظم بن محبد معبد الفتاح بن محبد بن المام موسی محبد بن محبد معبد الفتاح به بن محضر سام الموسی معبد معبد المام المنتقین امیر المؤمنین مضر سام کرم الفد و جهد بن المی طالب ب

## اسائے بزرگان دین شجر ۂ قا دریہ پاک

١ ) في تم الا نبياء حضرت محمد رسول القدصلي القدعلية وآلبه ومتم

( ۴ ) حضرت مولاعلی کرم الندو جهه

۲۱) حضرت امام حسين رضي القدعنه

(٣) حطرت المام زين العابدين رضي اللَّدعنَه

(۵) حضرت امام محمد با قر رضي القدعنة

(۲) حضرت امام جعفرصا د ق رضي الله عنهٔ

( ۷ ) حضرت ایا م موی کاظم رضی الند منه

( ۸ ) حضرت ا ما م على موى رضارضي القدعنية

(4) حطرت شَخ معروف ّ مرخی قد ت سر ہٰ

( ۰۰ ) حضرت شخ سز ی تقطی قد س سر هٔ

(۱۱) حضرت شيخ جنيد بغدا دي قدس مرة

(۱۲) حضرت امام شِبْلَى قدس سرة

( ۱۱۳ ) حضرت شيخ ابوالفضل عبدا واحدقد س مر في ١

( ۱۴ ) حضرت شيخ ابوالفرت بوسف طرطوي قدس سرة

(١٥) حضرت شيخ ابوالحسن عي البنكاري قد ت سر ف

(١٦) حضرت شيخ الوسعيد مبارك مخز وي قد ت سره

( ١٤ ) حضرت سيد شخ عبدالقاور جيلاني قد س سرة ( بيبين ہے سسعة قاور بيرجاري ہوا )

۳۴ ) فعزت شخ سيّدعبدالرز ان لَدَّس مر هُ (١٩) حُفِرت شَّخ سيدا بونفر قدس مر هُ (۲۰)حضرت شيخ سيداحمد قد ترسم هُ (۲۱) حضرت شخ سیدیجی قدی سر هٔ (۲۲) حفزت شخ سيدمحمر قدس سر ا (۲۲) معزت شخ سيداحمه قد تن سر ه (۲۴) حضرت شيخ سيدعي بتدس سَر هُ (۲۵) حفرت شخ سيدحسن قدس مر هٔ (۲۷) حفزت شیخ سیداخد قد ش مر هٔ (٢٤) حفزت شيخ سيدعبدالباسط قدس سمرة (۲۸) حفزت شيخ سيد قاسم قد تن سر ف (٢٩) حفزت شخ سيدمحمه قدس سرة ( ۲۰ ) حفزت شيخ سيد، ساعيل قدس سر <del>أ</del> (۴۴) حضرت شيخ سيدا ومحمد تارك شامي قد ت سرة ( ٣٢ ) حضرت محمد توسف خاکی قدی سر ف (۳۳) حضرت مير على قادري قدس سرغ (٣٣) حضرت شهه محمد فرياه قدس سرة ( ان ُو قادرية سلسلے کی اجازت وخلافت ميرعی قاوری قدی سرؤے عاصل ہے۔) ( ٣٥ ) حضرت موادية بريان ايدين خدانما قدس مرة (٣١) حضرت شاه رئين الدين عشق قدس م ف

(٣٤) حضرت شاه ابوا بر كات قد ل مزة

۲۸۱) حضرت شاه وجه التدقدس سرة
 ۲۸۱) حضرت خواجه شاه لطیف علی قدس سرة
 ۲۸۱) حضرت خواجه شاه امجد حسین قدس سرة
 ۲۸۱) حضرت خواجه مید الدین احمد قدس سرة
 ۲۸۱) حضرت خواجه مید الدین احمد قدس سرة
 ۲۸۱) حضرت خواجه شاه محم علی حسین قدس سرة
 ۲۸۱) حضرت خواجه شاه محم علی حسین قدس سرة

اس المسليل كي كيا كيني - اس بيس جيوا مام بين جو برا و راست رسول القد سلى الله على الله على الله على آل بين - ان كے علاوہ حضرت غوث التقلين محى الله ين عبد القادر جيلانى رحمة عليه بين اور حضرت جنيد بغدادى وا مام تبلى رحمة القد عليه بين اور حضرت جنيد بغدادى وا مام تبلى رحمة القد عليه بين اور حضرت جنيد بغدادى وا مام تبلى رحمة القد عليه بين اور ان بحر تو حبيد بين -

#### ۳۶۱ اسائے بزرگان دین شجرۂ چشتیہ پاک

(١) غاتم الانبيا وحضرت محمد رسول القدصلَى القدعليه وآله وسلَّم

(۲) حضرت مولاعلی کرم الله و جهه

(۳) حفزت خواجید حسن بصری قدس سرهٔ

( ۴ ) حضرت خواجه عبدالوا حدین زیدقدی مر ف

(۵) «طرت خواجه فضیل بن عیاض قد س سر ف

(١) حطرت أبراجيم بن اوجم فبخي قدس سر في

( ٤ ) حضرت خواجه حديقه بخي قبدس سرة

( ۸ ) مفرت مبير وبفري قد ت سر ف

(٩) حضرت خواجه ممضا دعود ينوري قدس مرة

( ۱۰ ) حضرت خواجه ابوا حاق شامی چشتی قدس سر ف

(۱۱) حفرت احد ابدال چشتی قدس سرهٔ

( ۱۲ ) حضرت خواجه ابو يوسف چشتی قدس سر ف

( ۱۳ ) حضرت خواجه ابومجمه چشتی قلدس مر فا

( ۱۴ ) حضرت خواجه قطب ایدین مود و دچنتی قدس مر ف

(١٥) حضرت حاجي شريف زنداني قد ت سرهٔ

(١٦) حضرنت خواجه عثمان بارو فی قدس مر ه

( ١٤ ) حضرت خواجه عين الدين حسن نجري چشتی قدس مرغ ( خواجه غريب نوازٌ )

(۱۸) حضرت مولا نا قطب الدين بختيار كاكى چشتى قدى سرة

ر ۱۹) حضرت فريدالدين مسعودا جورهني چشتي قدس سرهٔ ( با بافريد سيخ شکرٌ )

(٢٠) حضرت خواجه نظام الدين اوليا يحبوب اللي قد ت سر ف

(۲۱) حضرت ومراح الدين عثمان او دي اخي چشتی قد س سر ه

(۲۲) حضرت علاء الدين پيشتي (بنگالي) قدس سرهٔ

(۲۳) حضرت نو رقطب عالم چشتی ( چنڈ وی ) قدس سر ہ

(۲۴) جطرت مولا نا حيام المدين ما تك يوري چشتی قدس مرة

(۲۵) حفرت سيد شاه حايد ما تک پورې چشتی قد س سرهٔ

(۲۷) حضرت خواجه نظام الدين الحداد چشتی قدس سرة

(٢٧) حضرت خواجه مشعو ف عبد الواسع جشتی قدس سرهٔ

(۲۸) حضرت خواجه نظام الدين ليبين چشتی قدس سرهٔ

(۲۹) حضرت خواجه عبدالرزاق غاصه چشتی قدس سرهٔ

(٣٠)حفرت خواجه نظام الدين احمد قدس مرة

(٣١) حصرت شاه محر فربا د قد س سرة ( ان كو چشتيه طريقه كي ا جازت وخلافت خواجه نظام

الدين احمد ہے كي \_ )

(٣٢) حضرت مولاتا بريان الدين فدانما قدس مرة

(٣٣) حضرت شاه ركن الدين عشق قدس سرة

(٣١٧) حضرت شاه الوالبر كات قد تن سرف

" (۳۵) خطرت شاه وجه الله قد تن سر ف

(٣٦) حضرت خواجه شاه نطيف على قدى مرة

(٣٤) حضر ٰت خواجه شاه المجدحسين قدس مر ف

(۳۸) حفرت خواجه میدالدین احمد قدس سرهٔ

(۳۸) حفرت خواجه محم علی حسنین قدس سرهٔ

ما شاء الله اس سلسلے میں خواجہ غریب نواز کے علاوہ بہت بڑے بڑے بزرگا

. و ين موجود بيل -

#### <del>۳۹ .</del> اسائے بزرگان دین شجرهٔ فردوسیه پاک

اس شجرے کی ترتیب اور شجروں سے مخلف ہے۔ اس میں آخری بزرگ کے نام سے شروع کر کے رسول اللہ علیہ پیشجر ہتمام کیا گیا ہے۔

(۱) حضرت خواجه شاه حميد الدين احمد قدس سرهٔ (۱) حضرت خواجه شاه محم على حسنين قدس سرهٔ

(۲) حضرت خواجه شاه امجد حسین قدس سرهٔ

( ٣ ) حضرت خواجه شاه لطيف على قدس سرهٔ

(۴) معزت شاه وجهالله قدس سر في

(۵) حضرت شاه ابوالبركات قدى سرهٔ

(٢) حضرت شاه ركن الدين عشق قدس سرهٔ (ان كوفر دوسيه طريقے كى اجازت دخلافت

حضرت منعم باک ے لی ہے۔)

(٤) حضرت محمد منهم پاک قدس سرة

(٨) حعزت پيرسيدخليل تدس سرهٔ

(٩) حغرت سيدابل الله عرف سيدمبارك جيرجلال قدس سرفا

(١٠) حضرت اشرف عرف بيرسيد جلال دانشمند قدس سرة

(۱۱) معنرت سيدزين الدين غرف سيد جلال قدس سره

(۱۲) حضرت مدية القدابوالفتح پيرسرمست شطاري قدس سرهٔ

( ۱۳ ) حضرت مخدوم قاضن علاشطاری قدس سر فا

(۱۴) حضرت شيخ ايوب كاعل قدس سرهٔ

(۱۵) حضرت مخدوم شخ حسن فر دوی قدس سر هٔ (۱۲) حضرت مخد وم شخ حسین نوشه تو حیدقدس سر هٔ ( ۱۷ ) حضرت مولا نامظفرشس بلخی قدرس سر ہ ( ۱۸ ) حضرت مخد وم شرف الدين منيري ديباري قدس سر ۀ (۱۹) حضرت شخ نجيب الدين فر د وي قدس سر هٔ (۲۰) حضرت خواجه رکن الدین فرد دی قد س سرهٔ (۲۱) حفرت خواجه بدرالدین سمرقندی قدس سر ف (۲۲) حضرت سيف الدين باخز ري قدس سرهٔ (٢٣) حعزت شخ الموحدين خواجه فجم الدين كبري قدس سرهٔ (۲۴) حضرت خواجه ضیاءالدین ابونجیب عبدالقا ہرسپرور دی قدس سرؤ ( ۲۵ )حضرت قاضي وجه الدين ا بوحفص قدس سرهٔ (٢٦) حضرت خواجه محمد ن المعروف بعمو ميرقد س مرة (۲۷) حضرت خواجه انی احمد اسوو دینوری قدس سر فا ( ۲۸ ) حضرت خواجه ممشا دعلو دینوری قدس سر هٔ (۲۹) حضرت خواجه جنید بغدا وی قد س مر هٔ (٣٠) حفرت شیخ سری مقطی قدس سرهٔ (۳۱) حطرت خواجه معروف کرخی قدس مر هٔ (۳۲) حضرت امام على موي رضارضي الله عنهٔ ( ۳۳ ) حضرت امام موی کاظم رضی الله عنهٔ ( ۳۴۳ ) حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عنهٔ

(۳۵) حفرت المام محمد با قر رضي الله عنهٔ

171

(٣٦) حضرت امام زين العابدين رضي الله عنهٔ

(٣٤) حضرت أمام حسين رضى الله عنه

( ۳۸ ) حضرت مولائلی کرم الله وجهه

(٣٩) غاتم الانبياء حضرت محمد الرسول عظ 🖈

نوٹ: ان جُروں میں غور کرنے سے ایک خاص بات سامنے آتی ہے۔ غالبًا
مؤرفین کی توجہ ادھر نہیں منعطف ہوئی ہے۔ کوئکہ یہ کھتہ شرق ہزرگوں سے سنا گیا ہے اور نہ
کی بوں جس مرقوم ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ ان جُروں جس سر ہویں (۱) نمبر پرجن
بررگوں نے نام ہیں وہ سب کے سب ایک خاص طریقہ تعلیم کے موجہ ہوتے ہے گئے
ہیں۔ مثلًا قادر یہ جُرے جس سر ہویں نمبر پر حضرت فوٹ پاک جی ،ان سے قادر یہ سلسلہ
جی سے شیاع قادر یہ جرے جس سر ہویں نمبر پر حضرت فواج فریب نواز ہیں ،ان سے جشتہ تعلیم
کا رواج ہوا ہے۔ پشتہ بھر سے مس سر ہویں نمبر پر حضرت فواج فریب نواز ہیں ،ان سے چشتہ تعلیم
کا رواج ہوا ہے۔ پشتہ بھی حضرت ابویکر صدیق رضی اللہ عند کی طرف سے شار کرنے
پر سر ہواں نمبر خواجہ بہاء اللہ بین نفش بندگا نام آتا ہے ،ان سے نفش بند بی طریقہ رائج ہوا ہے
اور فرد و سیہ شجر سے جس رسول اللہ علی اللہ علی کے اس میں کہرویہ کہلاتا تھا۔ بعد کو وہی
کیرویہ طریقہ فرد و سیہ کے نام سے مشتم ہوگیا ہے۔

ا اس شجرے میں دو ہزرگوں کے نام چھوٹے ہوئے ہیں اوّل حضرت بیرسید تلیل اور حضرت بیرسید تلیل اور حضرت سید اہل اللہ کے درمیان حضرت سید محمد جعفر کا نام ہوتا چاہے۔
اور حضرت مخدوم قاضن علا شطاری اور حضرت شیخ ایوب کا بی کے درمیات حضرت شیخ محمد بہرام بہراری کا نام ہونا چاہیے۔ (قیام مخی عند)

# بإرگا وعشق اور درگا هٔ منعمیه

بارگاہ عشق وہی شاہ محمد فر ہاد کا آستانہ ہے جوان کے نواسے شاہ رکن الدین عشق کے وقت میں دہلی سے متعل ہو کرعظیم آباد (پینه) میں قائم ہوا ہے۔شاہ رکن الدین کی منصل تاریخی سوانح عمری ۱۹۸۱ء میں کراچی کے کسی کالج میگزین میں شاقع ہو چکی ہے اور '' شرفا کی گری'' حصہ دوم میں سیدشاہ قیام الدین نے بھی آپ کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ حعزت عشق اینے پیرومرشدمولا نا بر ہان الدین خدا نما کے تھم ہے معزت منغم یاک ہے دین استفادہ کی اجازت کے ساتھ پٹنڈنٹریف لائے۔جس مجد بیں بیآ کرتھبرے ای میں اتفاقاً حصرت منعم یا کے بھی فروکش تھے۔ان کے بیمال آنے کے بعد حضرت منعم یا ک نے بیم سجدان کے لیے چھوڑ دی۔خود ملامیتن کی مسجد میں بطلے مجھے۔جواس مسجد سے چند قدم کی دوری پر ہے۔ پھر جب معنزت عشق کو مکان اور زمین مل کئی تو معنزت منعم یا ک نے انہیں خانقاہ بنوانے کامشورہ دیا اور فرمایا کہ:'' آپ خانقاہ بنوایے ؛ مجھے جب ضرورت موگی آپ ہی کی خانقاہ میں آ جایا کروں گا، میں اپنی کوئی خانقا ہ<sup>ی</sup>یں بنواوں گا۔'' چٹانچہ جب تک حضرت منعم یاک اس عالم میں رہے ،اسپنے ای قول پڑمل ہیرارہے۔

اس وقت حضرت منعم پاک کے مقبر ہے اور ملامیتن کی مسجد ہے گئی جو خانقا و منعمیہ کہی جاتی ہو خانقا و منعمیہ کہی جاتی ہے وہ دراصل شاہ قمر الدین کی خانقاہ ہے جو غالبًا حضرت سیدنا الوالبر کات کے خلیفہ اور تکیم شاہ فرحت اللہ کریم چک کے مرید سے اور تکیم صاحب موصوف حضرت مخدوم شاہ حسن علی کے مرید و خلیفہ اور شاہ حسن علی (خواجہ کلال پٹنہ) حضرت منعم پاک کے مرید و خلیفہ اور شاہ حسن علی (خواجہ کلال پٹنہ) حضرت منعم پاک کے مرید و خلیفہ اور شاہ حسن علی (خواجہ کلال پٹنہ) حضرت منعم پاک کے مرید و خلیفہ اور شاہ حسن علی ا

طریقہ تقیندیا اوالفلائیا نے نے اپنے طریقے میں استے مداری نہیں رکھے ہیں۔
ابتداء ہی ہے اس طریقے میں تو حید کی تعلیم دی جاتی ہے۔اڈلا خواجہ بہاءالدین نقش ند کے اسم ذات کی شق کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ بھر سیدنا ابوالفلاء قدس مرہ نے لوگوں کے ضعف وغیرہ کا لھا ظاکرتے ہوئے اسے زیادہ سہل اور آسمان بنادیا ہے اور برسوں کی محنت سے جو با تیں حاصل ہوتی تھیں وہ اب مہینوں اور دنوں میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ کاش مسلمان ادھر ماکل ہوں اور دنوں میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ کاش مسلمان ادھر ماکل ہوں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

## حضرت امير گلال قدس سرۀ

نقشبند بیطریقے کا بیان تشدرہ جائے گا اگر حضرت امیر کلائل قدس سرہ کا مختصر بیان نہ کردیا جائے۔ بیہ بہت بڑے کامل بزرگ تھے۔ گمہار کا پیشدا نقتیار کر رکھا تھا۔ کسب کر کے اپنا اور خانقاہ کا خرج چلاتے تھے۔ ممہار کا پیشدا تنا مخبرک اور یا کیزہ پیشہ ہے کہ خود اللہ تن کی جان شانۂ وعم تو ایڈ تے اپنے قابل فخر و تا زکام کو کمہار کے پیشہ ورانہ کام سے تشبیہ دی ہے۔ و دفر ما تا ہے:

﴿ حلق الانسان من صلصال كالفخار ﴾ ﴿ ترجمه: ''من نے انسان كو كيلى منى سے اس طرح بنايا جيے كمها منى كے برتن بنائے ہیں۔''

حضرت خواجہ بہاءالدین انہی کے مرید تھے،اور انہیں کی خدمت میں رہ کرتعلیم پارے تھے۔آپ کے ذرمہ ایک کام یہ بھی تھا کہ وہاں جتنے برتن تیار ہوتے تھے سب پراللّٰہ کا افغالْتش کرتے تھے۔

جب الله تعالی کومنظور ہوا کہ خواجہ بہا والدین کی کرامت خاتی کو دکھائے اور آتھیں خاص وعام کا مقتدا بنائے تو ایک روز اتفاق ایسا ہوا کہ نئے برتنوں پر لفظ الله تقش کرتا آپ بھول گئے کی نے حضرت امیر کواس واقعے کی خبر کر دی۔ حضرت امیر ؓ نے خواجہ کو بلا کر باز پرس کی معافظ اجواجہ نے ان برتنوں پر ایک نظر ڈ انی اور سب برتنوں پراسم ذات نقش ہوگیا۔ جب حضرت امیر ؓ نے بیدد یکھا تو فر مایا: ''بہاء الدین تم نقش بند ہو۔'' اسی روز سے آپ کا قب نقشهند ہو گیا اور آپ ہے جوطریقہ جاری ہوا،نقشہند بیطریقه کہلانے لگا۔ ( بحوالہ '' تذکر ہَ خوشیہ'' تصنیف غوث علی شروصا حب قلندریا نی چی )

#### حضرت خواجه بهاءالدين نقشبندقدس سرة

آپ کی سیرت وسوائح پر کئی کتا بیل تصنیف ہو چکی ہیں۔ اصحاب شوق ان کتا ہو ا میں آپ کی سیرت وسوائح کو مطالعہ فرما کیں۔ یہاں نقشہند پیطر لیقے کے اصول تعلیم وغیرہ لکھے جارہے ہیں۔ نقشبند پیطریق تعلیم میں بقول خوش علی صاحب قائدر پائی پتی چیاطیفوں کا تزکیہ وتصفیہ کر کے انھیں بیدارو ڈاکر کیا جا تا ہے۔ وہ لطا کوب ستہ یہ ہیں:

> (۱) قلب (۲)روح (۳)مز (۴) نفی (۵) انفی (۲) نفس الطاطقه

انھوں نے لطینوں کے رنگ بھی بتائے ہیں اور ساتھ بی ریبھی لکھ دیا ہے کہ مختلف کشفوں کی وجہ سے ان لطا نف کے رنگ بھی بدل جایا کرتے ہیں اس لیے طالب صرف انواد بی برای توجہ مرکوزند کرے بلکہ مقصو داصلی کی طرف متوجہ پریہے۔

بالعضوں نے اور آگے بڑھ کر دی لطفے بیان کے بیں اور لطائب عشرہ کی تعلیم مروری قرار دی ہے۔ اکثر بزرگان دین نے پانچ بی لطیفوں پر آگٹ کیا ہے اور وہ لط تخب خسمہ بی کی تعلیم ویتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ لطائب خسمہ بی کی تربیت ناگز براور مقدم ہے۔ بی لطیفے ان کے تالع میں اور خود بخود ذاکر ہوجاتے ہیں۔ جب لطیفہ اخفی تک کل لطیفے تربیت پذیر ہوجاتے ہیں ای وقت الی بے خود کی طاری ہوتی ہے کہ نہ تو کسی لطیفے کا اختیاز کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی رنگ باتی رہتا ہے ، کال کی رنگی طاری رہتی ہے۔ دیگوں کا تذکرہ حضرت مخدوم الملک نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں بردگوں کے تذکرہ حضرت مخدوم الملک نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں بردگوں کے تذکرہ حضرت مخدوم الملک نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں بردگوں کے تذکرہ حضرت مخدوم الملک نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں بردگوں کے

44

سفینوں میں بھی تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ لطیفوں اور طاکک وشیاطین کے انوار کا

ذکر پایا جاتا ہے۔ ان مشاہرات اور تماشاؤں کی طرف توجہ نہیں ہوئی چاہیے۔ بیرتمائے قطع
الطریق اور بتان راہ ہیں اور عالم ملکوت میں بے شار ایسے رنگ ایسے انوار وغیرہ سامنے
آتے ہیں۔ آستانوں کے سفینوں اور بیاضوں میں ایسی تحریریں جو پائی جاتی ہیں وہ کمل اور
پوری پوری جیط تحریر میں نہیں لائی گئی ہیں۔ وہ سارے اشغال واذکار، انوار وانوان محن
اشار تا یا دواشت کے طور پر لکھ کررکھ لیے گئے ہیں۔ پوری بات وضاحت کے ساتھ اس
وقت بتائی جاتی ہے جب وہ اذکار واشغال طائب کو بتائے جاتے ہیں یا جب طالب اپ
مکاشفات اور احوال شخ کو بتاتا ہے اور اصلاح کی حاجت اس کو ہوتی ہے۔

نقشند بیطریق تعلیم ،اسم ذات می ایک کمل نصاب ہے جے سیدنا ابوالعلاقدی سرۂ نے سل اور آسان ترکر دیا ہے۔اس تعلیم میں لطائب خسد کی تربیت کی جاتی ہے۔ان لطائف کی تربیت کی جاتی ہے۔ان لطائف کی تربیت کے لیے بہت سارے اذکار واشغال وضع کیے گئے جی اور طالب کے باطنی احوال کا جائزہ لینے کے بعد سے برگان دین اپنے سریدوں کو وہ اذکار واشغال ، مشاہدے ،مراتے ، محاسے اور حق و باطل میں اتمیازیتا تے ہیں۔

نتشبند بيطرين تعليم كى بنياد گياره اصولوں برر كھى گئى ہے:

(۱) يادكرو (۲) بازگشت (۳) يادداشت (۴) نگاه داشت

(۵) ہوش ذردم (۲) نظر پُر قدم (۷) سفر ذروطن (۸) خلوت ذراتیجن

(٩)وقوني قلبي (١٠)وقوف زماني (١١)وقوف عدري

ان اصولوں کے مطابق تعلیم و بینے کے لیے پچھے ملکے پھککے وظیفے ،نوافل ،اذکار واشغال ،مراقبہ عام ،مراقبہ خاص ،مراقبہ افتاص ،مجاہدے ،محاہ وغیرہ حسب حال طالب حق کو بتائے جاتے ہیں۔ یہی نقشبند میے طریقے کی تعلیم ہے۔اسی تعلیم کو آ کے چل کر سید نا ابوالعلا قدس سرہ نے خاتی کی کم بمتی اور ضعف کا خیال کر کے ایپ وجدان اور الہام

ے آسان تربنا دیا ہے اور آئے 'جاکراس کو پیران طریقت بینی خواجہ شاہ ابوالحسنات کے جداد نے اور بھی آبیان اور مؤثر بنا دیا ہے۔ مثلاً ذکر خفی تکیہ شریف کے موجد حضرت حشق قدس سرۂ میں ترمیم حضرت خواجہ امجد حسین قدس سرۂ نے کردی ہے۔

صاحب'' یا دگا رعشق''نے بھی یہی لکھا ہے۔نقشہند پیابوالغلا سُیرطریق تعلیم میں قر حید تک رسائی کی چیزیں ابتدا ہی ہے شروع کرادی جاتی ہیں ۔طریقت میں عشق ومحبت بت ضروری ہے۔عشق پیدا کرنے کے لیےنفل نمازیں ، دعا نمیں ، وظینے اور اذ کار بتائے ج تے ہیں۔ان سے اس اطبے میں بیداری آتی ہے اور تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے عشق و هبت کی لبریں ول میں بیدا ہونے لگتی ہیں ۔اس لطیفے کی طرف اشارہ خواجہ حافظ علید الرحمة نے اپنے اس مصرعہ میں کیا ہے رح لطیفہ ایست نہانی کے عشق از وخیز د (انسان کے سینے میں یہ چھیا جوالطیفہ ہے جس سے عشق پیدا ہوتا ہے )۔ رہا مجازی دنیا میں جسے عشق کہا جاتا ے وہ ایک عارضی جذبہ ہے اور قانی ہے کیونکہ وہ مادی شے کاعشق ہوتا ہے اور مادی شے ة فى ہے۔ بدمجازى عشق بھى اى لطفے كے بيدا ہوتا ہے كرچونكداس كى سجح اصول كے ماتحت تربیت نیں ہوتی اس وجہ ہے خام اورا دھورار ہ جاتا ہے اور پھر فنا ہوجاتا ہے۔ گر جب اس م زی عشق کی شریعت وطریفت کے اصول برتر بیت کی جاتی ہے تو یہی مجازی عشق پر ورش ي َ رحقيقي عشق كا زينه بن جاتا ہے اور لا فانی ہو جاتا ہے۔ اس بات كومولا ناروم عليه الرحمة ے اپنی مثنوی کے اس شعر میں کہا ہے۔

عشق من گرزی سم ہے گرزاں سمر است عاقبت ما را بدال شد رہبر است (ترجمہ: ہماراعشق اس طرف کا ہویا ادھر کا ہوء آخر کاروہ ہمیں اس شاؤنسن تک

مِنْهِا دِیمًا ہے۔)

اس کی ایک مثال تھی اٹھوں نے مثنوی میں ایک قصہ بیان کر کے وی ہے۔ وہ قصہ بین کر کے وی ہے۔ وہ قصہ بین کر کے دائد اسے کھے دائوں کے قصہ بین کی بادشاہ بازار سے ایک کنیز خرید کرلایا۔ واس پر عشق تھا۔ پچھے دائوں کے بعد وہ کنیز بیمار ہوگئی۔ علاق معالجہ ہوا تگر فائد و نہ ہوا بلکہ مرض روز پروز برعتا ہی تمیا۔ تب بوشاہ بہت پریشان ہوا۔ مسجد میں جا کر بردی بگر بیدوزاری کی اور اس کنیز کی شفا کے لیے فدا ہے وعالی ۔ خواب میں اسے ایک حکیم کی بشارت دی گئی جو روحانی حکیم لیمن برے فدا ہے وعالی ۔ خواب میں اسے ایک حکیم کی بشارت دی گئی جو روحانی حکیم لیمن برے بررگ تھے اور کہا گیا کہ وہ بی آکر اس کا علاج کر حکیں ہے۔ چنا نچہ دوسر سے دوز وہ بررگ میں صاحب تشریف لائے۔ بادشاہ دل وجان سے ان کی خدمت میں مصروف ہوا اور فرط شوق میں بیا شعاد پڑھتا تھا۔

اے تو مارا مصطفیٰ من چوں تمر از برائے، خدھت بندم کمر مقصدم دراصل تو بودی نہ آل لیک کار از کار خیرو در جہال مقصدم دراصل تو بودی نہ آل لیک کار از کار خیرو در جہال (ترجہ:اے حضورآپ ہمارے لیے مصطفیٰ کے مصداق ہیں اور ہی دھڑت کر گر میں اور ہی دھڑت کر گر میں کا خادم ہوں ہیں نے آپ کی خدمت کے لیے کمر باندھ کی ہے۔اس عشق طرح آپ کا خادم ہوں۔ ہیں نے آپ کی خدمت کے لیے کمر باندھ کی ہے۔اس عشق وعاشقی ہیں ہمارا مقعد دراصل آپ کی ذات تھی گر دنیا ہیں اکثر کام بالوا سطہ ہوتا ہے اور

ایک کام سے دومرا کام بنما ہے)۔

حضرت بخد وم الملک شرف الدین احمد تجی منیری ثم بہاری نے چولھائی گوپ کا ان کی بھینین سے عشق پیدا کر کے واصل الی اللہ تک پہنچا دیا اور مخد وم چولھائی گوپ بنادیا تھا۔ گر بزرگانِ وین تعلیم ورّ بیت کے بہت سارے اصول جانتے ہو جھتے وضع کرتے رہے ہیں۔ جو کئی واسل کی ایک مقرر قاعد ونہیں ہے۔ چونکہ واجی بیری میں کوئی ایک مقرر قاعد ونہیں ہے۔ چونکہ واجی بیری میں اور اس خوات ہے اس وجہ سے اس وجہ سے اس کے تقرب کی را بیری بھی ہے شار جیں اور اس خیل سے بررگانِ وین بی واقف ہیں ، وہی اس کا استعمال جانتے ہیں اور وہی جس طرم میں ہو اللہ بیری ور تی جس طرم میں ہو ہی ہو تھی ہوں ہیں۔ جس کو بیری ہونے ہیں۔ وہی اس کا استعمال جانتے ہیں اور وہی جس طرم میں ہیں ہورو بی جس طرم میں ہیں ہورو بی جس طرم استعمال جانتے ہیں اور وہی جس طرم میں ہی ہورو بی جس طرم استعمال جانتے ہیں اور وہی جس طرم میں ہی ہورو بی جس کی دیتے ہیں۔

ال راہ میں عشق ناگزیر ہے اس وجہ ہے بعض ہزرگان وین اپنے طریق تعلیم میں اور نے بیٹے کی مشق کراتے ہیں ساتھ میں اوک واشغال اور نوافل وا وعیہ بھی بتاتے ہیں۔

اور نوشخ کے تصور ہے شیخ کی محبت پیدا ہوتی ہڑھتی اور کمال تک پہنچتی ہے تب اس کا زُرخ رہر سے اور تو حید کی طرف موڑ ویا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں طریقہ نقشوند سے ابوالعلا سیم سے نیٹ کی مشق نہیں کرائی جاتی ہے جکہ ابتدائی سے عشق پیدا کرائے اور اس کا زُرخ تو حید کی سے نیٹ پیدا کرائے اور اس کا زُرخ تو حید کی سے نیٹ پیدا کرائے اور اس کا زُرخ تو حید کی سے نیٹ ہوتی ہے اس نیس ہوتی ہے پھر فنا سے فی الصفات ہوتی ہے اور آخر ہیں فنائیت فی الافعال حاصل ہوتی ہے پھر فنا سیت فی الصفات ہوتی ہے اس نعلیمی مدارج کا ذکر سیدنا ابو سے قد ت سر فر نے اپنی تعلیمی بیاض '' شیخ خم خانہ' میں کیا ہے ، نیز ہے بھی فرمایا ہے کہ حد قد ت سر فرنے اپنی تعلیمی بیاض '' شیخ خم خانہ' میں کیا ہے ، نیز ہے بھی فرمایا ہے کہ

" ورنهایت این چیز بانمودارخوامد شدولد تهاخوامد بافت بعدازان ترقی کند و برتر آید بینی جمد عالم راحق داند وحق بیند بدین مداه مت ومواظبت نماید تا که خود را فراموش کند جمد عالم راحق وائد وحق بیند چون ازخوه خوامد گذشت از باطن

اوای زاندخوام برآمد چنانچاز باطن ای فقیرازخودرسته برخی آید به آن را که من گفتمش کنوس نمی دانم چه شد بسیار اد راجستمش اکنون نمی دانم چه شد

 مبارک پر ورم آب تا تھی۔ بزرگان وین جو جوال اور پیار اس واپن تھی ۔ مرجوک پیاس کی استی تکلیف کیوں اعتبار مرت اجید پر چھر کیوں بالد صفے کا میں فقیل کی آجیسی اس زمانے کے اکثر وگل کرتے ہیں بات آسان ہا اور اتی آسان ہے کہ ہر استی جس کھیں ہے ۔ کہ ورائی این ہے کہ ہر استی جس کھیں ہے ۔ ورائی آسان ہے کہ ہر استی جس کھیں ہے ۔ وروز نے سے جھوٹ ہو لئے کی مہارت ہو ، جو اپنی چرب زبانی سے جوام و تمراہ کر سے ، جو اپنی جرف اور شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے "" سے سب دازی یا تھی جی امانیس صرف میں فقرابی جا اور کی این کر سکتے جی " کہر کروام کو بھائس سکتا ہے ، کر مکتا ہے اور کر این کہ این کر سکتے جی " کہر کروام کو بھائس سکتا ہے ، کر مکتا ہے اور کر این ہا ہے ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت کی اتبا کا ورطر بھت کی تعلیم کے بینے ویری فقیری تامکن سے اور اس کے لئے :

"جو عوا بطویکم و اطمانوا اکباد کم و عروا اجساد کم قلینظروا پتجلی ربّنا ضاحکاً."

ترجہ: ''اپنے ہیں کو خالی رکھو، بھوکا رکھو، اپنے جگر تو بیا سار کھوا پنے بدن کو

(سوائے شرق لباس کے) نگار کھو بھرو کھو گئے جارار بہ مسکرا تا جواجلوہ گر ہوگا۔''

طریقت میں معدے کو زیادہ سے زیادہ خالی رکھنا بعنی بہت روز سے رکھنا اور

فاقے کرتا، بیاس کی شدتمیں پر داشت کرتا، لباس و پوش کے جس جمکن صدیک کی کرتا، دا تول

کواٹھ کرزوافل پر سعنا، ذکر بہ شل اور مراقبے جس مشغول رہنا تاگز بر ہے۔ بغیران با تول کے

فقیری کا حاصل جونا محال اور ناممنن ہے۔ بال اگر سی صاحب دل بزرگ کی نظر رجمت

مروا کے اور وہ جذب کے ذریعے کسی کو واصل الی انشہ تک پہنی و بوتے یہ وسری بات ہے

مروا کی مثال شاذ و تا در ہے۔ تظم عالم ای طرح چل رہا ہے کہ شریعت کی بیروی اور

طریقت کی تعلیم اور صحب بر رگان دین ہی سے بید ہو تیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک النظر پر کمل نہ ہوگا اور سلوک کی مزولیں طرح کے انسان اس مقام تک تبیں پہنچ گا جب

، مِن ریا کاری بین به یطریقت کے زوریک تجروشرک اور نفاق بین معافی الله منها ریا کے کیا تھی جان الله منها ریا کے کیا تھی جے سے اوگ بیجے اور اولئے بین الله بیا ہے کہ وق اس نیت سے عہدت کر سے کے لیے بین الله بیا کاری کا اوران بری ورجہ ہے۔ ریا کاری اس میاور بری کاری کا اوران بری ورجہ ہے۔ ریا کاری اس میاور سے وریا صفح میا والے وریا صفح میاور سے تک نہ بہتی جواصل مقصود میاور ہے۔ اوریا صفح میاور سے تک نہ بہتی جواصل مقصود میاور ہے۔

ای وجہ سے سارے طالبان تن کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کی تی طرح کوشش کریں جس طرح تمام بزرگان دین نے کی تیں اور پیرصاحبان جنہیں کسی بجہ سے بیہ مقام حاصل ندہ وسکا ہے، پہلے خود اپنے آپ کواس مقام تک پہنچا کی تا کہ صحیح معنوں میں اہلیت بیدا کر کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے مریدوں کو شرابی اور سے دین سے بچا تھیں۔ یا در کھے بہلے صحیح وین ہے اور بھی اسلام کی روح ہے۔ شرابی اور بے دین ہے اور بھی اسلام کی روح ہے۔ سے معنوں میں یہ بھی ہے رہم وروائ ہے ، تفر وشرک اور نیکا تی ہے، ہر گز دین اسلام تھیجے معنوں میں یہ بھی ہے۔

کے لیے زہر ہے۔ اب بر روں نے جو دو ت کے باو جود نقیری کی ہے اس کی مثال اسک ہے جیسے ایک حاؤق حکیم زہر بلا بل کو بھی مد فر کر کے تریاق بنادیتا ہے۔ اس طرح ان بر رکول نے دولت اور شان و شوکت کوا ہے حق میں تریاق بنالیا تھا اس وجہ سے دولت کی مضر ہاں کو نقص ان نہ پہنچا کی ، اور بیسنت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسا کہ انہوں نے دعا کے طور پر القدتی کی سے درخوا ست کی تھی .

﴿ رِبِ هِبِ لِي مِلْكَا لا يَنْبِغِي لاحد مِنْ بعد ﴿

ترجمہ: "خدایا! بجھے ملک تو ویے گرمیر ہے بعد کسی و ( کسی برگزیدہ کو ) ند دیتا۔ "
ان کا دوسر ہے لوگوں کو ملک ند دینے کی دعا کر ناشفقت کی بتا پر تھا۔ بیاس لیے تھا
کہ دوسر ہے لوگ دولت کے مفترا ترات ہے اپنے دین کو فتراب نہ کر چیٹے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے قول ہے بھی دولت کا نقصان اور اس ہے دین کی بربادی مترقع بوقی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور دینا ایک جگہ جمع ہو سکتے تو یہ جھے حاصل ہوتا کیونکہ اللہ تعالی نے جھے بری توت مظافر مائی ہے۔ اللہ تعالی فرم تا ہے

﴿ و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض و لكن ينزَلُ بقدر ما يشاء إنّه بعباده خبير بصير ﴾

ترجمہ: "اور اگر پھیلا دے روزی اپنے بندوں میں تو بعادت کرنے اور فائد وف و پھیلائے گئیس۔ وہ جانا چا جا اتا ی نازل کر تا ہے۔ بیجک وہ اپنے بندول کی خبررکت ہے۔"

بير ب دولت ونيا كانشمان -

حضرت خواجہ مبید اللہ احرار حضرت جاتی کے بیر ومرشد اور حضرت سیدنا ابوالعُلا قدس سرۂ کے جد اعلیٰ تھے۔ ان کی بیعت کے سلسلے کا شجرہ تو پہلے لکھا جاچکا ہے۔ یہاں حضرت ابوالعُلا قدس سرۂ کا خاندانی شجرہ لکھا جارہا ہے:

#### ذكرِ حضرت اميرسيدنا ابوالعلاء قدس سرهٔ تصيدهٔ تصيده

یبی وظینہ ہے ماشقوں کا ہم فقیروں کی ہمی صدا ہے گرہ کشائے دوعالم اکبر ، ہمارا پیارا ابو العالیہ بہار کے دن ہیں ہارشیں ہیں سحاب رحمت برس رہا ہے مزے میں ہیں رند ، فوش ہے ساقی کہ میکدہ سب بھرا ہوا ہے گئی ہے ایسی لگن کسی ہے کہ مرنے پر بھی نہ چھٹ سکے گ سے عاشق ہے دل لگی نہیں ہے ، جو ہم مٹے ہیں تو دل لگا ہے یہی ترانہ سنا جس میں ، بہی صدا آئی جنگوں ہے کہی ہیں ہی ترانہ سنا جس میں ، بہی صدا آئی جنگوں ہے کہی ہیں ہم یندوں کے نعرے ، خدا کا پیارا ابوا اعاا ہے ابو العاائی ہے اینا مشرب سبی ہے اکبر ہمارا ندہب انوا اعاا ہے انہا مشرب سبی ہے اکبر ہمارا ندہب ازل کے دن سے ہمارے دل پر لکھا ہوا نام ابو العاا ہے ازل کے دن سے ہمارے دل پر لکھا ہوا نام ابو العاا ہے

## منقبت شریف از نتیجهٔ فکر: سیّد مختار احمد اجمیری عفیٰ عنهٔ

آتھوں ہے تی رہا ہے متنا نہ ابوالعُلا کا رندو کھلا ہوا ہے میخانہ ابو العُلا کا محفل میں چل رہا ہانہ ابو العُلا کا ہے چشتی نقشبندی میخانہ ابر لعلا کا متمع بدوش آیا بروانه ابو العُلا کا بر بو الغلائي محفل س شان كى بمحفل آئکھیں لگی ہوئی ہیں یوں آج ول کی جانب ہر دل بنا ہوا ہے کا شانہ ابو الغلا کا کیا شام کیا سورے منگنا لگائیں بھیرے ہے قیض عام جاری روزانہ ابو العُلا کا ين كر تو كوئي د يكھے د بواند ابو العُلا كا عرفان ہوشمندی ہر گام پر کے گا يه جائے بيں رويه شاباند ابو الفلا كا مظہر میاں ہیں مظہرمحن میاں کے یارو كرتے ہيں ذكر چيم روزانه ابوالغلا كا عاشق ہیں ابو الغلا کے صوفی شیم دیکھو مخار معرفت کی منزل کو جانا ہے خواجہ کا نام لیوا منتانہ ابو العُلا کا

### خانداني شجره سيدنالة العُلاقدُس سرّه

| (١٦) اميرسيد كيا اني قدس سرة         | ا )اميرسيدنا ابوالغلاقدس مرهٔ            |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| (۱۷) امیرسید با دشاه قدس سرهٔ        | ۱ ۲) امپرسیدا بوالوفا قدس سرهٔ           |
| (۱۸) امیرسید حسن قدی سر هٔ           | ۱ ۳) اميرسيدعبدالسلام قدس سره            |
| (۱۹) امیرسید حسین قدس سرهٔ           | ا م ) امير سيدعبد الملك قدس مرة          |
| (۲۰)امیرسید گدندی سرهٔ               | ( ۵ ) اميرسيدعبدالباسط قدس مرة           |
| (۲۱) امیر سیدعیدالله قدس سرهٔ        | ( ٣ ) اميرسيدتقي اندين كر ما ني قدس سرهٔ |
| (۲۲) امیر سید محمد قدس سر دٔ         | (۷) امیرسیدشهاب الدین محمود قدس سر ف     |
| (۲۳) امیرسید علی قدس سرهٔ            | ۱ ۸ )امپرسید نما دالدین قدس سرهٔ         |
| (۲۴) امیر سیدعبدالله قدس سرهٔ        | (٩) امير تجاج قدى مرة                    |
| (۲۵) امیرسیدحسن قدی سرهٔ             | (۱۰) امیرسیدعلی قدس سر فا                |
| (٢٦) امير سيد المعيل قد س سرهٔ       | (۱۱)سيدظام الدين قدس مرهٔ                |
| (۲۷) امیرسیدمحمد قدس سرهٔ            | (۱۲) امیرسیداشرف قدس سرهٔ                |
| (۲۸) امپر سیدعبدالله با برقدس سره    | ( ۱۳) امير اعز الدين قدس مر ذ            |
| (٢٩) اميرسيدزين العابدين قدس سرة     | (۱۲) امیرشرف الدین قدّن سرهٔ             |
| (۳۰) امیرسیدا مام حسین رمنی الله عنه | (۱۵)امیرسیمجنی قدس سرهٔ                  |
|                                      | 4                                        |

کرشتہ منفے میں جو خاندانی شجرہ نسب سید تا ابولعلا قدس سرہ کا لکھا گیا ہے وہ
'' اور احرار'' جدید مطبوعہ ۱۳۵۳ ہوگنقل ہے اور اسے مولوی شنخ احمد الله عثمانی العباس نے تالیف کیا ہے۔ اس شجرہ سے دھزت سیدنا کاجة ی (دادھیانی) نسب نامہ منظر عام پر

آمیا اور طریقت کے شجرے ہے سلسلہ بیعت وانا بت بھی معلوم ہو گیا۔رہ گئی ٹانہالی آپ خواجہ فیضی کے ٹواسے تھے جوا کبر کے دریاری اور ٹورتوں میں ہے ایک رتن تھے ا بنگال میں بردوان کے ناظم تھے۔آپ کی والدہ ما جدوخواجہ فیفنی کی دفترِ نیک اخر تھیں ا دہ میرعبدالسلام کے لڑے تھے اور میرعبدالسلام خواجہ نبید اللہ احرار کے لڑے۔

حضرت سيدنا ك وادا اجير عبدالسلام اور والد ابوالوفا ، جلال الدين اكبرك وقت بيل سير وقد عن بهاس آكر فقح پورسكرى بيل اقامت گزيں ہوئے و وہيں سي الاعتمال عبدالسلام في كے ليے روائد ہونے والے تقع اى دوران اپنے والدى في برروائلى على بهلا امير ابوالوفا يعنى حضرت سيدنا كے والد در دِقو لَنج بيل جثلا ہوكر انتقال كر كے \_اور جب امير عبدالسلام في كر چكے تو وہ بھى و جيس مكر معظم بيس رصت فرما كئے \_ جنت المعلىٰ بيس ان الم قبر ہے ۔امير ابوالوفا كی فعش فقح پورسكرې سے دبلی لائي گئی اور لعل ورواز و ك قريب دفر قبر ہے ۔امير ابوالوفا كی فعش فقح پورسكرې سے دبلی لائي گئی اور لعل ورواز و ك قريب دفر كردى گئی ۔اب حضرت سيدنا كى پرورش ان كے نا ناخواج فيضى كے سابيا عاصفت بيس ہو كئى ۔ خواج فيضى بردوان بيس ناظم اور فوج كے اضر ابنی تقے ۔ والی بنگال مان علی ان کا کا ظاکر نا تھا۔ جب خواج فيضى بھى انتقال كر گئے يا شہيد ہو گئے تو مان علی نے دھنرت سيدنا كو اج فيضى كى جگہ پرفوخ كا افر متعين كرديا ۔ آپ نے اس منصب پراپئی ذمہ دارى بڑے فواج فيضى كى جگہ پرفوخ كا افر متعين كرديا ۔ آپ نے اس منصب پراپئی ذمہ دارى بڑے فواج في دورائی گئے ساتھ و نبھائی ۔

حضرت سیدنا کی ولاوت و و و چی شرمضافات و بلی کے ایک مقام نریلہ یا نرملا اللہ جی ہوں کے ایک مقام نریلہ یا نرملا اللہ جی ہوں گئی ہے۔ ایس کے تا نا خواجہ فیضی نے کی جصول علم طاہری کہاں تک کیا اور کس ہے کیا ، آپھ معلوم نہ ہوسکا بجز اس کے کہ خواجہ فیضی بن ہے حصول علم طاہری کہاں تک کیا اور کس ہے کیا ، آپھ معلوم نہ ہوسکا بجز اس کے کہ خواجہ فیضی بن نے آپ فون کے افسر اعلی فیضی بن نے آپ فون کے افسر اعلی کی خدمت انجام دیتے رہے ۔ ملا لطف القداور شاہ ولی اللّہ کیسے ہیں

° چندال بد س وضع توکری می کردند بروش سیابیان می یُوند\_' (او کار

احرار، الفاس العارفين )

بعد شہاوت خواجہ فیضی ، آپ امرائے در بار میں شامل ہو مجھے اور امیرانہ زندگی بسر کرنے لگے۔

تحرعنا بت ازلی نے آپ کوکسی اور ہی کام کے لیے منتخب کیا تھا اور اباس ظاہری کے عوض قبائے دوئی ومؤدت آپ کی خاطر تیار کرلی گئی تھی۔ اتفا قا ایک روز آپ نے خواب میں تین صاحبان صفا اور بزرگ ہستیوں کو دیکھا۔انہوں نے قر مایا کہ '' اے قرزند! بیرہاس تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔تم اینے آبائی لباس کوزیب تن کرواور ہم اوگوں کی روش اختیار کروا بھیند ید وضع ایں است که ماداریم' ( پندید وضع بدے کہ جوہم لوگوں نے ا بنائی ہے )۔ اس چھوٹی اور جھوٹی حکومت پر تکمیہ غلط ہے۔ بیشخصیت اور بیرحکومت فاٹی ہے، قائم رہے والی نیس ہے اور اگر وجہ معاش کا فکر وخیال ہے تو ﴿ و فی السماء رزقکم ممّا توعدون ﴾ (تمبارارزق آ سان مي بيه ويرسة زمين برنازل موتاباوراس كا تم سے وعدہ کرلیا گیاہے) تم وجہ واسباب معاش سے بے فکر ہوجا وَاور ﴿ السَّلْسِهِ نبورِ السه موات والارض ﴾ كے مظهرين جاؤيھرائي فيض ضيابارے ونيا كومنوركر دو۔ ملا لطيف الله ' اذ كاراحرار' من لكھتے ہیں كه ايك روز حضرت امير ابوالعلاقد س مرہ نے اسپنے ص حب زادہ اور دلیعبد سے میفر مایا تھا کہ ان تین بزرگول میں ہے ایک تو حضرت مولاعلی كرم القد و جهه يتنج اور باقي ﴿ وَنُو سِ صاحب زاوگان حضرت امام حسن وحسين رضي القدعنهما یتے ان میں سے ایک کے مثابہتم ہو جو غالبًا حضرت امام حسین تھے۔ بیرخواب بظام تا ایک خواب تفاتگر حقیقتاً ایک اویسیه نسبت تقی جوحفرت سید تا امیر ایوا بعلا قدس سرهٔ ' کویراه راست حضرت علی کرم اللہ و جبہ ہے حاصل ہو تی ۔

ای خواب کے بعد آپ ملازمت ہے دست بردار ہوکر دبلی روائہ ہوئے۔ رائے میں قصبہ منیر ملا جوحضرت مخدوم شرف الدین احمد یجی منیری کا وطن تھا۔ و ہاں اُس وقت شاہ دوات منیری قدس مرفای فیض سے طلق کو بیراب کرد ہے تھے۔ سیدتانے ان سے ملاقات کی ، بچودیر با تمیں بیونیس۔ دوران گفتگو حضرت دوات منیری نے فر مایا: "الدنسا جیفة و طالبھا کلام" ( دنیا مردار ہے اوراس کے طلبگار کتے ہیں )۔ بھر فر مایا پہلے تواس مردار ہیں گوشت بھی تھااب تو صرف ہڈی باقی رہ گئی ہے اور سیمردار خزیر ہے۔ یہ دبی حضرت دولت منیری ہیں جن کے فیض و بر کات کا شہرہ دبلی تک پہنچ چکا تھا چنا نچا کبر کے مرنے کے بعد جہا تگیرکی تا جبوتی کے جشن کے موقع پر جہا تگیرکوتات بہنا نے کے لیے حضرت دولت منیری کو منیرے دبلی دعوت دے کر بلایا گیا تھا اور انہوں نے جہا تگیرکوانے دست مبارک سے تا بی سینیا یا تھا۔ اس موضع پر کی ایک تصویر آئے ہے تقریباً بیچیں تمیں سال پہلے ہندوستان کے مشہور بخت روزہ اگریز کی جریدہ سال پہلے ہندوستان کے مشہور بخت روزہ اگریز کی جریدہ "ILLUSTRATED WEEKLY BOMBAY" مشہور بخت روزہ اگریز کی جریدہ سینی بڑے آ

منیرے آگے ہو ہے اور عازم اجمیر ہوئے۔ اثا نے راہ میں جہا تگیر کے شامی وربار

ے گزر ہوا۔ یہاں ایک واقعہ بیش آیا۔ اس واقعہ یا حادثہ کے ظہور کے مقام میں اختلاف

منیر اللہ بن احمد صاحب نے اپنی یا دواشت میں جو لکھا ہے وہ نیخ قل کیا جارہا ہے:

'' حضرت سیدنا وہاں ہے (منیر ہے) چل کرور بار میں بیٹیج۔ ایک شب بادشاہ

نے تھم دیا کہ دوشاند مشعل کے درمیان ایک لیموں رکھا جائے اور سب اس پر تیر

چلائیں۔ بہلی مرتب سب تیر خال گئے۔ بادشاہ کے چبرے پر غضب کے آثار ظاہر

ہوئے۔ معاسیدنا نے تیر چلا یا اور وہ ٹھیک نشانے پر جیشا اور دوشا نے کے درمیان ہے

ان کا تیم لیموں کواڑا لے گیا۔ بادشاہ جہا تیم ربہت خوش ہوا اپنے ہاتھ ہے بیا لے میں

مراب ایڈیل کر سیدنا کو دی۔ سیدنا نے اسے زمین پر گرا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا تواس کو

ہرے نا گوارگر درا۔ ارکان دولت سے بوچھا کہ یکون ہے؟ بخش نے بنایا کہ طازم سرکار

ای کی اگر میرے مازم ہوتے تو ایبانہ کرتے ۔ اس کے بعد پاس میں جو پکھ تھا ملازموں میں تقلیم کر کے انحیس رخصت کر دیا اور خود بیشعر پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے ۔ ایں ہمہ طمطراق کن فیکوں دروہ میست پیش اہل جنوں''

معلوم نیں منیر الدین احمرصا حب کے اس بیان کا مَ خذکیا ہے؟ میں نے جو یکھ

بزرگوں سے سنا ہے اس میں اور اس بیان میں تھوڑ افر ق ہے۔ منیر الدین احمر صاحب کے

بیان سے بیمترشج ہوتا ہے کہ بیدوا قد تلعد آگر ہ میں بیش آیا گریش نے سنا ہے کہ بیدوا قد کسی

جنگل میں بیش آیا جہاں باوشاہ معداعی ن دولت کے شکار کھینے کے لیے پڑاؤڈا لے ہوئے

تھا۔ دوش نے کے درمی ن کمیوں رکھ کر تیرا ندازی کا مقابلہ بھی ای تفریکی مشغلے کی تا کید کرتا

ہے۔ وہاں جب سیدتا نے جہا گیر کے دست خاص کی عطا کی ہوئی شراب پھینک وی تو

بادشاہ نے بڑے پر جلال انداز میں کہا: "تم غضب سلطائی سے نہیں ڈرتے ہو؟" سیدتا

نے مندتو ڑ جواب دیا: " تم غضب سجائی سے نہیں ڈرتے ہو؟" یہ کہہ کر مو کا ایک نعرہ مارا

فوراً جنگل سے کئی شیر نکل کرائے رشاہی پر جملے آور ہوئے۔ بھگدڑ مج گئی ، حضرت سیدتا نے ای

فوراً جنگل سے کئی شیر نکل کرائے رشاہی پر جملے آور ہوئے۔ بھگدڑ مج گئی ، حضرت سیدتا نے ای

الحکوا شیوں میں دوئے جو کا اور دبلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ای وقت سے "ھو کا کو و ابو

دیلی پہنچ کر سلطان المشائ حضرت نظام الدین مجبوب اولیا کے دربار کا دخ کیا۔ وہاں سے فیض حاصل کیا پھر حضرت قطب الدین بختیار کا کی کے مزار پر حاضری وی اور فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد اجمیر شریف پہنچ اور خواجہ تحریب تواز کے مزار پر حاضر ہونا چاہا۔ خدام نے عرض کیا کہ اس وقت مقبرے کا در دازہ بند ہوگیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ چلے در دازے پر بیہ عرض کرد ہیجے کہ ابوالغلا حاضر ہوا ہے۔ خادم نے ایسا ہی کیا۔ فی الفور مقبرے کا تالا کھل کر پنچ گر پڑا۔ تب خادم نے کہا لیجے خواجہ آپ کو باریا لی کیا اجازت بخش رہے ہیں۔ چنا نبچہ یہ اندر چلے گئے اور غالبًا صبح تک اندر بی رہے۔ خانقا ہول میں یقین کے ساتھ میر دوایت چلی آ ربی ہے کہ خواجہ صاحب بشکل اصلی اور انسانی ظاہر ہو کر سید نا ابوالعلا کو تعلیم دیتے تھے اور اتمام طریقت ان کی فرمائی۔

مثيرالدين احمرصاحب لكصة إلى كه:

"اذكار احرار اور جحت العارفين كاستفقه بيان بكدوبال سے (خواجه غریب نوازً) آپ کو بورا بورا قیض حاصل ہوا۔ ایک روز روحِ مبارک حضرت خواجه غریب توارّ بصورت مثالی ظاہر ہوئی اور فرمایا کہ اس ز مانے میں سید زادے اور خواجہ زادے بہت ہیں گرمشیت البی نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور حمهیں اس نعمت ہے متاز فر مایا ہے۔ یہ بات سوسال بعد یا تین سوسال بعد کسی بند و خاص کو عنایت ہوتی ہے جس طرح ہمارے زمانے میں مجھے عطا کی گئی ہے۔ پھر حضرت خواجہ نے اپنے دست مبارک سے کوئی چیز حضرت سیدیا کے منہ میں ڈال وی۔حضرت سیدنا فرماتے ہیں کہ وہ سرخ رنگ کی کوئی چیز تسبع کے وانے کے برابرتھی۔اس سے میرے مینے کے اندر ایک عظیم اشان نور پیدا ہوا۔ پھر فر مایا میری ساری عمر کی کمائی یمی چیز تھی جو آج میں نے تسہیں وے دی۔ ا ہے تم اس کو نگاہ میں رکھنا۔ پھر ارشاہ ہوا، یہاں ہے تو حمہیں جو کچھ لین تھا ہے ليا۔ اب مرصر قطبيت تم كواسينے جيا امير عبد لقد ہے حاصل ہوگا۔ ابال جا كران کے ہاتھ پر بیعت کر واور ان کا طریقنہ حاصل کرو۔''

''نچات قاسم' 'نام کی 'مثاب میں اثن انعافی ہے کہ جب حضرت سید ع کو خواجہ غریب نواز نے اپنے چچا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا تقم ایا تو سیدنا نے فر مایا کہ جھے "پ نے اپنے فیوش و برکات سے سرفرازی بھٹی ہے۔ میر سے چچا نفشتندی بیں ان کے بہاں ماع کی ممانعت ہے۔ وہاں میرے دل کوچین کہاں تصیب ہوگا۔ خواجہ صاحب نے فر مایا تم س ٹی لگر نیے کر وے و وشہیر ہے قود ہی سال کی اچا زیت و ہے و میں گئے۔

اس نے بعد آپ آئر وقتر ایف السنة اور حضرت سید جعفر بن امیر زین العابدین المیر آئی العابدین المیر آئی العابدین کر مائی قدس القدا سرازیم کے مزار مبارک پر قرو کش رہے۔ بید مقام حولی میر الا مرا قاضی خال میں تقال بیال بھی حضرت خواجہ فریب نواز گئے بصورت مثالی تشریف لا کر حضرت سید تا ابو العلا سے فر مایا کہ تمہارے پچا امیر عبد الله بربان پور سے تشریف لا کر حضرت سید تا ابو العلا سے فر مایا کہ تمہارے پچا امیر عبد الله بربان پور سے تشریف لا دہے ہیں ان کے ہاتھ پر بنیات سید ناکے پچا امیر عبد الله کی تشریف آئر ایف اور کی آئی ہیں ہے کہ امیر عبد الله میں بہتے ہے مشہور بوجی تھی بینی ہے کہ امیر عبد الله صوبہ دار بر بان پورتشریف دے تیں ۔

چند روز کے بعد امیر عید املہ قطب وقت اور صوبہ دار پر ہان ہور آگر وتشریف ے اور حفرت سیدی ان کی خدمت میں بیعت کے اراد بے سے حاضر ہوئے۔سیدنا : الله عن كه ميبت للبي اور جلال جبروتي كال قدرغلبه تها كه جمه مين يارائ تخن شه تن ۔ پچھ عرض کرنا جا بتا تھا تھر بول نہیں سکتا تھا۔ اس وفت خواجہ محمد قاسم نے بڑی مدو کی اور . ہنمائی فرمائی ۔اٹھول نے میراہاتھ پکڑااورحضورامیر میں یہ کہتے ہوئے ہیں کیا کہ''اپیے یہ درزاد ہے کواسینے سلسلے میں منسلک فر مالیجئے ۔'' چنا ٹیجہ حضرت امیر نے میری بیعت لی اور مجمے اپنے اُقشیندی سیسے میں داخل فر مالیا (ماخوذ از ''اذ کارِ احرار'')۔ اور عالیا حضرت نواجہ فریب نواڑ کی پیشین گوئی کے مطابق سائ کی جازت بھی ال گئی۔ پھر "پ وزیر میرو ورديال بائ بك ورميان ايك ويران مقام يرج بيني - وين آب في اقامت انتيار 'رنی و طابقا و بنی اور و بنی اب آب کا مقبر و ہے۔ای کی سیدھ میں اُو رب کی جا جب تقریبا ئیے میل کی دوری پر جمنا ندی بہتی ہے اور جمنا ندی کے اس پار حضرت امیر عبداللہ کا مقبرہ و معجد ہے۔ بیر متنام شاہراہ ہے تقریبا ایک فرلا گئے کی دوری پر ہے۔ سروک اور مقبر ہے ۔ درمیان جھ صیت ہیں جن کے کنارے گیا و نثریاں ہیں۔ مڑک سے اٹھی گیڈنڈیوں کراستے حضرت امیر عبداللہ کے مزار مبارک تک پینچے ہیں۔ یہاں بڑی فاموثی رہتی ہے اور ایک پُر ہیب سکوت پھر یہ رہ ہے۔ اوگ ج تے اور مزار اقد س پر فاتحہ پڑھے اور مراقب بیٹھے ہیں۔ اور اوھر حضرت سیدنا کے مزار مبارک پر ہروفت چہل پیمل رہتی ہے۔ آس باس کچھو کا نیس بھی ہیں۔ ہروفت دوا کی پوکی قوالوں کی موجو و رہتی ہے اور ہر نماز کے بعد و و د و جارگانے مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں۔ رات بھر حاجت مند اور زائر بین مزار شریف پُر حاضر رہے ہیں اور جمعرات کے روز او اجالے کے اندر اور باہر بڑا جمع رہا تا ہے۔ رات بھر قوالی ہوتی رہتی ہے۔ فیضان بھی خوب پہنچنا ہے۔

چونکہ سید ناکی تعلیم وتربیت تو حضرت خواجہ غریب نواڑ ہے کمل ہوچکی تھی۔ بیعت باقی رہ گئی اور بیعت کے بیے حیات د نیاوی میں کسی چیر کا موجودر ہنا اور بیعت لینا ضرور بی ہے۔ بیعت لینا اتباع امرِ رسالت ہے۔ حبلیغ رسالت کے لیے جس طرح رسول کا اس عالم کی زندگی میں موجود ہونا ضروری تھا اس طرح بیعت لینے کے لیے پیر کا دنیا وی زندگی میں موجود ربنا ناگزیر ہے۔ کیونکہ بیعت تبلیغی رسالت کا ایک جزو ہے اور ابتد تعی کی اس جزوی رساست کو بھی اینے علم قدیم اور طےشدہ پروگرام کےمطابق قائم رکھے ہوئے ہے۔اصل رسالت ونیؤت تو رسول الشعص برختم ہو چکی ہے،اب صرف انھیں کی اتباع والی جزوی رسانت یا تی روگی ہے جے بیری مریدی کہا جاتا ہے"اللّه اعلم حیث یجعل رسالته" (الله تعالی بی بہتر جانیا ہے کہ وہ اپنی رسالتیں کیے، کب اور کہاں کہاں بھیج کرتا ہے )۔ یجی وجہ تھی کہامیر عبداللہ نے بیت لینے کے بعدا جازت وخلافت اورا جاز متوساع وے کر مرتبهٔ قطبیت عط فریا کرانھیں جد ہی رخصت کر دیا۔اس ننی اقامت گا ہ پر حضرت سید تا کا فیض بڑے زور وشور سے جاری ہوا۔ آپ سے علاوہ فیوض باطنی کے بے شہر کشف و سمرا مات فلا ہر ہوئے ۔جفرت سید نا ابو العلا قدس سر ہ کو حضرت مولاعلی رضی اللہ عنیذ ہے بطریق ا دیسیہ فیض حاصل ہوا۔ پھر نقشہند بیطریقے عمی سب کر کے کمال حاصل کیا۔ حضرت

خواج عبيد الله احرار سے نانها في ورشي فيوش حاصل جوئے۔ حضرت موانا قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله علي سے مخاند سے نز عرفی كی۔ حضرت خواج فرعب نواز سے تو وہ چيز عطا قر مائى جس كوخود خواج نے ابنى عمر كا سرماية فر مائى ہے۔ ان حضرات كے علادہ حضرت بعفرا مير كر مائى جس كوخود خواج نے ابنى عمر كا سرماية فر مائى ہے۔ ان حضرات كے علادہ حضرت بعفرا مير كر مائى ہے بھى باطنى فيض حاصل جوا۔ حضرت سيد تا ايوالعلا كے صاحبز ادے امير فور العلا فر مائے جي باطنى فيض حاصل جوا۔ حضرت سيد تا ايوالعلا كے صاحبز ادے امير فور العلا فر مائے جي كہ كمالات ولا ہت جشتية آب كو بصورت مثالى يا كمشافد حضرت خواجہ فريب نواز كر الحق اور نسبت عائيہ نشيند سا ہے عم يز رگواد قطب وقت امير عبد القد سے آپ كو حاصل جوئى۔ اخمى دونوں نسبتوں كے مجموعے كانا م طريقہ ابوالعلا تيہ ہے۔ آپ كو حاصل جوئى۔ اخمى دونوں نسبتوں كے مجموعے كانا م طريقہ ابوالعلا تيہ ہے۔ آپ كى كر امتيں :

جیسا کداو پر بیان ہوا ہے آپ ہے بے ٹارکشف وکرامات طاہر ہو ہے جن میں ہے بطور شتے از شروارے لکھے جارہے ہیں۔

(۱) جب آپ کا وصال ہو گیا تو گورکن نے قبر ایس کھودی جس میں مردہ تھے قبلہ کی طرف زخ نہیں کرسکتا تھے۔ ای قبر میں آپ کو دفن بھی کردیا گیا۔ پچھ دنوں کے (غالبا میں ون کے ) بعد جب مزار پخت کرنے کے لیے کھولا گیا اور آپ کے فلیفٹ کھر فیج قبر میں اتر ب تو دیکھا کہ آپ کا زخ تھے قبلہ کی سمت ہے۔ مزار پخت کیا گیا گر تعویذ نیز ھا ہی بنا کیونکہ قبر می نیز عی کھدی تھی۔ ایک مدت کے بعد ایک درویش تصول سعاوت کے لیے مزار میارک ہو حاضر ہوئے۔ مزار شریف کود کھے کر ان کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ استے بڑے بر رگ کے مزار کا تعویذ لوگوں نے نیز ھا بنا دیا ہے معا ایک آواز آئی کہ:''اے درویش !اگر چہ مزار کے تعویذ کا زخ نیز ھا بنا دیا ہے معا ایک آواز آئی کہ:''اے درویش !اگر چہ مزار کے تعویذ کا زخ نیز ھا ہے گر صاحب مزار کا زخ تو قبلہ کی تھے سمت میں ہے اور اگر تم کو مزار کی فا ہری سمت نا گوار ہے تو بیا بھی سیدھی سمت ہوئی جاتی ہے۔'' کہتے ہیں کہ اس میط کے شتم ہوئے جاتی ہو ارکو جنب کی اور اس کی سمت سیدھی ہوگئے۔

(۴) حضرت شاه ولی القدمحدت و ہلوی نے حضرت سیدنا کی کرامات میں ہے ایک کرامت

کا ذکراس طرح فرما یا ہے: '' می گویند کے کے از ستورال بہل تو ایش سمتاثر شدہ بد حضور به ایشاں مثل مار طالبان بداد ب می نشست و چوں اہل طلب از انقاس حضرت امیر جذب قو می داشت ۔' (انقاس العارفین) واقعداس کا بہ ہے کہ حضرت مجد دالف تا نی کے ایک ظیفہ بلکہ افضل المخلفاجن کا نام میر فعمان تھا ایک روز اپنے نیل پر پانی سے بھری ہوئی پکھال فا دے ہوئے حضرت سیدتا کی خانقاہ کے سامنے سے گزرر ہے تھے۔خانقاہ میں حاضرین پر شورش کا عالم طاری تھا۔ سقہ صاحب موصوف معدا پنے نیل کے استے متاثر ہوئے کہ وہر تک شورش کا عالم طاری تھا۔ سقہ صاحب موصوف معدا پنے نیل کے استے متاثر ہوئے کہ وہر تک عالم بے خودی میں وہ ہیں کھڑے دو گے۔ اس کے بعد سے یہ کیفیت ہوگئی کہ وہ تیل جب وہر ہے گزرتا تو تھوڑ کی دریئے ضرور وہاں گھرار ہتا۔

(٣) جامع مسجد آگرہ کے راہتے میں ایک ہاتھی یا گل ہوکر کھڑ ا ہو گیا تھا۔ کی راہ گیروں کو اس نے ہلاک کرویا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔حضرت سیدنا مع احباب نما نے جمعہ کے لیے جامع مبحد کی جانب روانہ ہوئے ۔ بعض آ دمیوں نے ہاتھی کے بارے میں بتایا اور جانے ہے منع کیا۔آپ نے کہا ،ہم لوگ فقیر ہیں وہ ہمیں نہیں ستائے گا۔ یہ کہہ کر آگے روانہ ہوئے۔ ہاتھی انھیں دیکھ کر ان کی طرف ایکا۔ پچھالوگ إ دھر آ دھر ہو گئے۔ آپ کھڑے رہے ہے۔ اس نے آگرا چی سوغہ ہے آپ کے قدم جھوئے پھرراستہ چھوڑ دیا۔ آپ معدا حباب آگے برھ کئے ۔ پھر وہ بھی آپ کے چیچے پیچیے جامع مسجد تک آیا۔ بیالوگ اندر داخل ہو گئے تو وہ دروازے پر بیٹے کیا۔ بعد نماز جب آپ واپس ہوئے تو وہ بھی خانقاہ کے دروازے پر آکر جیٹے گیا۔ تیمن روز تک مصرت سید نانے اس کے کھانے پینے کا بند وبست کیا اور کھلا یا۔اس کے بعد فر مایا کہ تو ہاتھی ہے اور میں کوئی نواب یا راجہ نہیں ہوں بفقیر آ دمی ہوں۔ تو میرے پیر ومرشد کے مزار کے سامنے جمنا ندی کے کنارے بسیرا کرلے۔ آنے جانے والوں کوایٹی پیٹے پر بٹھا کر اس پارے اس پاراوران پارسے اس پارکردیا کر، وہ لوگ بھٹے اتنا کھانے کو دیں گے کہ تیرا پیٹ بھر جایا کرے گا۔ بین کر وہ چاہ گیا اور جمنا ندی کے کنارے جا کر

خت سیدنا کے علم کی تعمیل کرنے لگا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو پھر سیدنا کی فہ قدہ کے جنوبی وروازے کے باہر آگر بیٹے گیا اور مرگیا۔ اب تک اس مقام پر ایک اونچا ر ٹیدموجود ہے جسے ہاتھی کی قبر کہا جا تا ہے۔

") ایک مرتبدایک جوگ دا گیر خانقاه ش آیا ور پینے کو یائی ما نگا۔ آپ خذ ام کواسے پائی بینے نے کو فر مایا۔ لوگوں نے کچھ کھانے کو لاکر دیا اور پائی دیا۔ جوگی کھائی کر آسودہ ہوگیا۔

ز کے پاس ایک پنجرہ فتی ، آپ میں ایک چڑیا تھی۔ آپ نے جوگ سے فر مایا کرتم نے تو کھ بیا براس چڑیا کو بھی تو پھھ کھلا کو پلاؤ۔ جوگی نے کہا آگے وہل کر پچھ چارہ ڈال دوں گا۔

پ نے فر مایا کہ اسے کھلا ٹا پلاٹا چا ہے یہ بھی جان رکھتی ہے۔ یہ من کر جوگی نے فور سے آپ کی طرف دیکھ ۔ آپ نے فر مایا کہ بال بال بی سی کھے کہدر ہا ہوں سے بھی تمہاری طرح انسان آپ کی طرف دیکھ ۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں میں سی کھڑی ہوگئے۔ وہ جوگی فور آآپ کے قد موں میں نے نوبھورت لڑکی کی شکل میں سامنے کھڑی ہوگئے۔ وہ جوگی فور آآپ کے قد موں میں نے نوبھورت لڑکی کی شکل میں سامنے کھڑی ہوگئے۔ وہ جوگی فور آآپ کے قد موں میں نے نوبھورت لڑکی کی شکل میں سامنے کھڑی ہوگئے۔ وہ جوگی فور آآپ کے قد موں میں نے نوبھورت لڑکی کی شکل میں سامنے کھڑی دونوں کا عقد کر دیا گیے۔ دونوں خات ہی نوبھوری کے دونوں کا قور کی جوگئی کی قبریں جیں اور جوگی جوگئی کی قبریں جیں اور جوگی جوگئی کی قبریں جی نا ور جوگی جوگئی کی قبریں۔

د) '' نجات قاسم' نا می کتاب میں ملا عمر رحمة القد علیہ کا بیروا قعد درج ہے کہ ایک روز مخت ساع میں ان پرابیا وجد طاری ہوا کہ وہ جال بحق ہوگئے۔ لوگ انھیں انھا کر حضرت مید ناکے پاس لائے میں ان پرابیا کیوں ہوئے مید ناکے پاس لائے ورکب کہ حضور مل کا تو انتقال ہوگیا۔ "پ نے فر ما پا ایسا کیوں ہوئے ۔ بی ایک توجہ دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی ، انھ کر کھڑ ہے ہوگئے اور حال اس نے لگے۔

ای طرح کا ایک واقعہ مؤنف کتاب کی نظر ہے بھی گزرا ہے۔ بارگا ہ عشق پٹنہ شہ عرس تھا۔ تیسری مجس میں مجتوعصر کے وقت شروع ہوتی ہے مجلس ہورہی تھی۔ گئی سومیوں

یر کیفیت طاری تھی۔امیر رضا خاں گا رہے تھے۔ای دوران مغرب کی اذ ان ہو ئی۔ تمن آ دی ایسے بیہوش ہو گئے کہ ہم او گول نے نبض اور دل کی دھز کن محسوس کرنے کی کوشش کی تگر محسوس نه ہو ئی \_ ہم لوگ انھیں مر دہ سمجھ کر مایوس ہو گئے ۔ صاحب سجاٰ دہ خواجہ حمید امدین احمد کے گوش کر ارکیا گیا ،وہ خاموش رہے۔مغرب کی نماز کی امامت کے لیے آ گے یوج گئے اور تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ بہتنوں خانقاہ میں بے حس وحرکت پڑے ہوئے تھے۔ان میں ا کے شاہ ولی ہجادہ نشیں کے خابہ زاد بھائی تھے،دوسرے شاہ طبہ بہارشریف والے اور تبسرے غالبًا ، سٹر شعیب یا نور الدین خال تھے۔مغرب کی سنت فتم ہوتے ہی امیر رضا خاں نے'' دیدن روئے تو عبادت ماست ،تحد و ذرابر و نے تو طاعت ماست' گا ناشروع کیا۔ شہ حمیدالدین ما دب پر وجد طاری تھا۔ رقص کرتے ہو ہے ان تینوں کے یا ک آئے۔ لوگوں نے بمشکل پہلے شاہ و بی کو کھڑا کیا اور شاہ صاحب کے تلکے لگاویا۔ انھوں نے معالقہ دیا ،شاہ ولی رقص کرنے گئے پھر ہاتی وونوں کو بھی اس طرح معانقہ دیا اور سب نھیکہ ہو گئے مجلس کے خاتمے کے بعد سب لوگ جائے پینے لگے۔اس وقت کس نے اس قصے کا چھیڑا تو شاہ صدب نے فرمایا کہ ساع میں ابیا ہوسکتا ہے۔ای وجہ سے تجنس ساع میں صاحب حال کو ای وفت شرکت کرنی جاہیے جب وہاں کوئی دوسرا صاحب کمال اہل دل موجود ہو۔ بیوا قعہ جومشہور ہے کہ کسی صاحب حال کا اس شعریرا نقال ہو گیا تھا۔ گفت قدوی نقیری در ناء و در بقا

گفت قدوی فقیری در فناء و در بقا خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی اگراس مجلس میں کوئی دوسراصاحب حال کال موجود ہوتا تو تھینج لاتا۔

(٢) ایک روزشبر کے چندلوگ خانقہ ہیں آئے اور حاضرین کے وجد وحال کو دیکھ کر ان ا کے دلوں میں اعتراض پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا کو کشف سے یہ باتیں معلوم ہوگئیں۔ آپ نے فر ، یہ: '' خداوندا فقیر کے بھنڈ ارسے ان وگوں کو بھی پچھ عطا ہو جائے۔'' معاسب پ ینیت طاری ہوئی اور وجد و طال کرنے گئے۔ کئی روز اس حالت میں گزر گئے تو حضرت سیر ، کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا: '' میں نے بطور تمثیل عرض کیا تھا۔اب افاقہ ہوجائے ہو۔ '' چنا نچہ و وسب سکون میں آئے اور سیدنا کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا کے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا کے تیمر فات اور کرایات بہت ہیں ، بیبال تبر کا چند کا بیان کردیا گیا ہے۔

ہزرگان دین کی کرامات چونکہ ماورائے مادیث کے عالم ہے تعلق رکھتی ہیں اس میہ ہے مادی ذہن ان بریقین کرنے میں پس و پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ تو بالاعلان ان ا نیا ات کی تکذیب کرتے ہیں اور بعض کسی مصلحت کی بتا ویر خاموتی اختیار کرتے ہیں ۔ مگر ینین و و بھی تیں کرتے ہیں خصوص**ا**اس سائنسی وور بیں تو لوگ صرف سائنسی تجریات ہی پر یہ ن رکھتے ہیں ،ان کے علاوہ ساری یا تھی بُش کہہ کر اڑا دی جاتی ہیں۔ایسے لوگوں کا یران صمیم قلب ہے نہ تو خدا ورسول پر ہے نہ ملائکہ و کتاب پر ہے نہ قیامت اور جنت و ، زخ پر ہے۔ بیساری چیزیں ان کے دائر ویقین سے باہر ہیں اور محض افسانہ بن کرروگئی بن ۔ سائنس ایجادات اورو نیاطلی نے انھیں فی الحقیقت ﴿ خَسَمِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ على سمعهم وعلى انصارهم كاكرركاديا ٢٠ وه بركز ان باتول كونه بحد على مي ورندان كاليقين كريكتے بيں أى كو "العلم حبجاب الا كبر" كما كيا ہے اور يكي سب ے بڑا تجاب ہے جوخدا کی طرف جانے سے روک رہا ہے۔ بزرگانِ وین جن کی روحیں سیح پر ورش یا فتہ ہوتی ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہ: ی قوت ہوتی ہے۔ وہ ہروفت ہر جگہ موجود ہو تکتی ہیں۔ بڑے محیر العقول کا م کر سکتی ہیں۔ ے ہے بے شار کرامات صادر ہو علی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں : رگوں کی کرامات ہے بھری پڑی ہیں۔مثلاً شاہجہاں بادشاہ کا خواجہ فریب نواز کے حرار ے السلام علیک یا خواجہ غریب نواز کے جواب میں وعلیک السلام یا شاہجہاں ججتی سنتا اور ی بات برای احاطے میں شا جہانی معجد تغییر کرا دینا۔مخد دم حسن ملی خواجہ کلاں کا آم کے

ورخت کوافی بنادینا اور اس کرامت کے بعد بی اس محطے کا نام شاہ کی افلی ہو جاتا۔ حضرت آوم صوفی چشتی ' کا ایک مردہ دیباتی لڑ کے کو اٹھ کہد کر ٹھوکر مارنا اور اس کا ''جی اشکی بایو'' کہد کر ٹھوکر مارنا اور اس کا ''جی اشکی بایو'' کہد کر اٹھ کر بیٹھ جانا پھر اس گاؤں کا نام جٹھلی ہو جانا۔ حضرت ابو البر کا ت کا وانا بچر بیل ایک مردہ گوا ہے کہ اندان کا بیل مردہ گوا ہے کو ''بچ اٹھو'' کہنا اور اس کا زندہ ہو جانا۔ پھر اس کے خاندان کا بیک مردہ گوا ہے کا ندان کا بیک مردہ گائے ہے کا ندان کا بیک مردہ گوا ہے کا میں سے مشہور ہو جانا۔ حضرت مخدوم الملک کا ہے۔

کوہ زر گرد داگر مرد روحق گوید مرد باید کہ سر راہِ حقیقت پوید کہنا اور راجگیر کے پہاڑ کا سونا ہوجانا پھر''سنگ وجمر مطلق شو' کہتے پر اس کا اصلی حالت پر آجانا وغیرہ ایسی تاریخی حقیقتیں ہیں جنھیں حجثلانا گویا آفناب کے وجود کا انکار کرنا ہے۔

بزرگان دین فنائیت کا وہ مقام طے کر لیتے ہیں کہ ان کا اپنا وجود یا قی نہیں رہتا ہے۔ وہ بقائے باللہ سے زندہ رہے ہیں۔ یمی دجہ ہے کہ معمولی بررگان دین میں بھی اللہ تعالیٰ اینے اسائے حسنی کی نتا نوے صفات و دبیت کر دیتا ہے اور زیادہ عالی مرتبہ برز رگوں میں ان نٹا نو سے صفات ہے بھی زیادہ صفات بیدا ہوج تی ہیں اور ای وجہ ہے ہزرگانِ دین ہے بھی بے خبری میں بھی احیانا اور بھی خداوندی اشارات سے کراشیں صا در ہوتی رہتی ہیں۔منکرین نہ مانیں تو نہ مانیں ،ان کے نہ ماننے سے حقیقت حیوب نہیں عتی \_ اگر ند بیند بروز شیره چیتم چشه آفیاب را چه گناه اگر جیگا دڑیں آفاآپ کی روشن کی تا ہے نہیں لاسکتیں اور انھیں دن کے وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو نہ آئے ، آ فآب تو اپنی روشنی بدیمی طور پر پھیلا تا رہتا ہے اور آتھے والے اس کی روشنی میں سب پچھ دیکھتے بھی ہیں۔ بیقم عالم ہے اور خدائے تعالی اسی طرح و نیا کا نظام چلا رہا ہے۔ بیجار ہے انسان کا کیا مقدور ہے جوان کنہیات کو مجھ سکے جن اولیاء الله الله المراروغوامض على فدمت ليمّار بهاا المواروغوامض المراكية ، آف ہوتے ہیں اور جو خدمت ان کے بیر وہوتی ہے اے انجام بھی ویتے ہیں۔

بیتو حضرت سیدنا ابوالعلا قدس سر فی کےخوار تی عادات اور کرامات کے سلسلے میں چنداور بزرگان کی کرامت سے اور سیدنا بذات خودا کی کرامت تھے اور چنداور بزرگان کی کرامت سے اور سیدنا بذات خودا کی کرامت تھے اور سید این سیدنا بذات خودا کی کرامت تھے اور سید بیاں آپ سے اقوال کا بھی مختصر بیان فائد سے خالی اور نامناسب ندہوگا۔

### اقوال حضرت ابولعلا قدس سرة

- ) طالب کو چاہیے کہ شریعت کو مضبوطی ہے بکڑے رہے کیونکہ یہی حبل اللہ ہے اور ظلمات شرک خفی اور بد عات سینہ ہے بچار ہے۔
- و نیاانسان کے سایہ کی مثال ہے۔ جو سایہ کے پیچھے دوڑ تا ہے اس کے آگے اس کا سایہ و دڑتا ہے اس کے آگے اس کا سایہ و دڑتا ہے۔ اور جو سایہ کا پیچھ نہیں کرتا ہے تو سایہ خو داس کے چیچے دہتا ہے۔ و نیا اینے طالب ہے دور بھا تی ہے اور تارک و نیا کے قدموں میں رہتی ہے۔ ب
- ۳) ہیں سے طریقے کی اتباع کرنے والوں اور جوری راہ میں چلنے والوں کی مثال ایک مثال اور مسافت مطرکرتی رہتی ہے بھی مشرف وطن ہے۔
- م) اپنی اصلاح فرض عین ہے اور ووسروں کی فرض کفایہ ہے۔ جو اپنی اصلاح نہ سرے اور ووسروں کی فرض کفایہ ہے۔ جو اپنی اصلاح نہ کہو سرے اور دوسروں کی اصلاح پر متوجہ ہوائ کی مثال ایس ہے کہ اپنے پیر ممن کے پچھو کی پر واوند کر ہے اور دوسرول کی تصیال اڑائے۔ ﴿ انسام ووں المناس مالسو و نسوں انفسہم ﴿ مِن بِی تَمْثَیلُ دُی کُئی ہے۔
- د) جس طرح ایک جھکے ہوئے اور وھوپ سے بطلے بھٹے مسافر کو کوئی سامیہ دارور خت

مل ج ئے تو اسے بڑا آ رام اور سکون مانا ہے اس طرح ہمار ہے یہاں آ نے والوں کو اگر میری صحبت شل سکون اور منفائے قلب اور صفائے ول حاصل ہوتو اس کے لیے رحمت ہے اور اگریہ بات حاصل نہ ہوتو اس کا دل جہاں جائے۔ (۲) سنجمارے یہاں کے حاضرین کو کشف وکرا مات کی امیر نہیں رکھنی جائے۔ یہ بتالِ

(۱) ﴿ مارے بہال کے حاضرین کو کشف وکرامات کی امیر تبیس رکھتی جاہیے۔ یہ بتان \* یا وطریقت بیں۔

(2) ﴿ اللَّي خدمت الله وقت تك الله عالم من ثبيل جاتے جب تك ان كى جگه پر دوسرا مقرر نه كرديا جائے اور ميرى جگه پرائجى كوئى مقرر نبيل ہوا ہے۔

نوٹ: مقل لطف اللہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ قطب وقت کی تھی جو حضرت امیر عبداللہ آپ کے عم بزرگوار کے بعدآپ کے سپر دہوئی۔

(۸) آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرے یہاں آتا ہے اور اپنے مقدّ رکے مطابق جو کچھ حاصل کر لیتا ہے وہ قائم اور موجو در بتا ہے اور اگر وہ منہیات میں مبتلا ہو جاتا تو اس کی ترقی کاراستہ تو مسدود ہوجاتا ہے گرحاصل شدہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔

(9) آپ نے فرمایا ہے کہ صوئی وہ نہیں ہے جو چلد کئی اور خلوت گزینی کرے، بلکہ صوئی وہ ہے جواپے آپ کو فنا کروے۔ حضرت شیخ حامد صدر پوری ، حضرت اشرف جہا تگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت اشرف جہا تگیر کے خوار ق عادات اور کرامات ، نوا درات روزگار میں ہے ہے تھے گر امیر ابو العلاقدی مرف کے خوار ق خوار ق عظیم ہیں اور حیط عقل اور تو ت اوراک سے باہر ہیں۔

آپ کے خلفاء اور سلسلۂ ابوالعلائیہ:

آپ کے کل خلفاء کے نام اور اُن کی سیح تعدا دنتو معلوم نہ ہو گی۔صرف آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سیدووست محمد قدس سر ہٰ کا کیجے حال معنوم ہے جو بہال لکھا جارہا ہے۔ آپ ہر ہان پور کے رہنے والے تھے۔ دہلی علی تعلیم پائی۔اپے دور کے جید

۔ موں میں آپ کا شار ہونے لگا۔ پھر آپ کوحصول طریقت کا شوق ہوا۔ تلاشِ چیر میں بنائ تك سياحت كى مركوئى آپ كى نظر ميں ايها نه جياجس كے ہاتھ يرآپ بيعت كرتے۔ ۔ خربنگال ہی میں ایک سیّاح درولیش نے آپ کوحضرت سید نا ابوالعلا قدس سر ۂ کی نشا ندہی ن اور آگرہ جانے کا متلورہ ویا۔ای کے مشورے پر آپ بنگال سے (سی بی لیعنی مدھید یدیش) ہوتے ہوئے عازم شہرآ گرہ ہوئے۔ راستے میں کالی نامی قصبے سے گزر ہوا۔ - ب کی مصری بہت مشہور ہے۔ آپ نے پیر کی تذر کے لیے کالبی سے تھوڑی مصری خرید لی ٠ . آگر ہ روانہ ہوئے ۔جس وقت در بارحضرت سید نا میں حاضر ہوئے آپ نما ذِظہر پڑ ہے کر ستن میں تشریف فر مانتھ ۔ سید صاحب نے سلام عرض کیا۔ حضرت سید تانے جواب سلام · ے کر خیرو عافیت ذریع دنت فر مائی ، وطن دریا دنت کیا اور حاضری کی غرض و غایت ہوچھی ۔ سیدصا حب نے ساری باتیں بتائیں۔ بیعت کی خواہش ظاہر کی اورمصری نذر کی۔حضرت سیدنا نے ایک ٹکڑا لیے کرخودنوش فر مایا ور باقی حاضرین میں تقسیم کر دی۔ پھر حاضرین ہے سخ طب ہو کر فر مایا کہ اٹھول نے ہی را منہ میٹھا۔ کیا۔ ہے اٹھیں بھی ش د کام ہو جانا جا ہے۔ ے ضرین نے عرض کیا ،ضرور ضرور۔ پھر حضرت سیدیا نے ان کی بیت بی اور خلوت میں ے جا کر بیٹی توجہ وی ۔تھوڑی ومریس سید صاحب ہوش وحواس کھو بیٹھے،حضرت سیدنا نے تعیں ای حالت بیں چھوڑ دیا ۔عصر کی نماز کے وقت اوگوں نے اٹھیں اٹھا تا جا ہا۔حضرت سیدنا نے منع فرمایا اور کہا کہ بیرابھی باد و تو حید کے سکر سے ست ہور ہے ہیں ، جھیں ای ۔ ت میں چھوڑ دو۔عشا کی نماز کے وقت پیہوشیار ہوئے ،عصر اورمغرب کی قضا نمازیں یعیں پھرعش کی نماز ہاجماعت اوا کی۔ دوسرے روزتھم ہوا کہ ہر بان بور جا کر ہوگوں کی م یت سیجے۔ سیدساحب نے عرض کی کہایک مدت تلاش پیر میں گزاری ہے واب اللہ تعالی ے پیرعنایت کیا ہے تو مچھ دنوں تو خدمت میں جاضرر ہنے کا موقع ویا چائے۔ بہت اصرار کے بعد ایک سال تک حاضر دہنے کی اجازت کی اور مکس رانی کی خدمت عط کی گئی۔

ایک ساں کے بعد ہیر ہے دخصت ہو کر وطن آئے اور خت کی ہدایت کرنے
سکے۔ پہیل جناب شاہ فر ہا دصاحب کی آید ور خت شروع ہوئی اور انھول نے سید صاحب
کے ہاتھ پر بیعت کر سے وصول الی انڈ کی منزل تک پہنچ۔ شاہ فر ہاڈ نے با جازت ہیر ومرشہ
د کی آ کر لوگوں میں اپنا فیض جاری کیا۔ شاہ فر ہا دکا مزار ویلی میں (پرانی ویلی کے ربیوں
امٹیشن کے پاس) بل بنگش کے قریب مرجع خاص و عام ہے۔

یک شاہ فرہا دشاہ رکن الدین عشق (پٹنہ) کے نانا تھے اور چونکہ شاہ فرہاد کی اولانے ذکور میں سے کوئی اول دند تھی اس وجہ سے شاہ رکن الدین عشق ہی ان کے جانشین ہونے ادر وہ بھی اور وہ بھی اس کے جانشین ہونے ادر وہ بھی ایس اور وہ بھی آباد (پٹنہ) آئے اور آستانہ قائم ادر وہ بھی ابوالعلائی خانقاہ ہے اور بارگا وعشق یا تکمیشریف کے نام سے مشہور سے مشہور

حضرت سیّد دوست محد قدس سر ذاکشر عالم سکر میں جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہتے ،اور وجد و کیف میں نعرے لگایا کرتے ہتے۔ کہتے ہیں کہ جنگل کے حوش و طیور بھی آپ کے نعرے سن کر بے خود ہو جاتے ہتے۔ چورا نوے سال کی عمر میں آپ کا انتقال ۲۱ جمادی الثّانی ۹۰ او میں ہوا۔ مزار شزیف اور نگ آباد میں محمود شاہ مسافر شاہ کے تکمیہ میں ہے۔ آپ ہندی زبان میں شعر کہتے ہتے۔ آپ سے کلام کا مجموعہ '' پہم کہائی'' نام کی سام ہوں کے چندا شعہ رہے ہیں

بیم کبانی کہت ہوں سنو سکھی تم آئے۔ بیا وُصونڈ ن کو تھی گئی آئی آپ گنوائے بیم کبل بیل کہت ہوں سنو سکھی تم آئے۔ کہ ہاڑر بیونا ماس کھالی جیو را رہ گئو واکی ناجیں آس کنزی جل کو نکہ بھٹی اور کو نکہ جل بھٹو راکھ میں پاپن ایسی جلی گوند بھٹی نہ راکھ کا گئین نکاس دول بیا پاس بجائے بہلے درس دکھائے کہ پاجھے بچو کھائے کا گا نیمن نکاس دول بیا پاس بجائے بہلے درس دکھائے کہ پاجھے بچو کھائے فرضیکہ بیہ حضرت سیدنا ابوالعل قدس سرہ کی عن بہت کردہ ؤ وق ومسی تھی جوسید

دوست محدقدى سرة كتم سے بتا بانداشد ركى صورت ميل مصور رہوكرنكل رہتى تھى -تعليم :

الله تعالى نے فرمایا ہے:

﴿ و ما يومن اكثرهم بالله الا و هم مشوكون ﴾ يعنى اكثر آدمى ايمان لائے ہوئے ہيں مگروہ شرك ہيں۔

گران ہاتوں کو حاصل کرنے کے لیے سی تربیت چاہیے اور میاکام مرف ویری کر سکتا ہے۔ بغیر پیرے ناممکن اور محال ہے۔ بیری مرید کے روحانی امراض کو بچھ کو مرید سے مجاہدہ کرات ہے۔ بیار بی مرید کے لیے کرائے جاتے ہیں جیسا کہ حضرت جنید بغداد کی نے حضرت امام جبنی سے کافی دنوں تک بھیک مینگوائی تھی۔ آخر جس میہ ہواکدام م جبنی کو بھیک بھی نہ سے گئی تو حضرت جنید بغداد کی نے فر مایا ''اے فرزند ویدی قیمت تو چش منتی جست ہو جس سے بیارہ میں اس کو وہ چشم یقین مل جاتے ہوئی ہے کہ مراری کا نئات کو بین ویکی ہے ۔ غیر مت بالکل معدوم ہوجاتی ہے اور بی وصول الی اللہ ہے۔ بی '' و اعب د دبک حت میں بساتیک معدوم ہوجاتی ہے اور بی وصول الی اللہ ہے۔ بی '' و اعب د دبک حت میں بساتیک مرتب بنگل دیا تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کی تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کیا تھیں کو مرتب بنگل دیا تھیں کیا تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کیا تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کو مرتب بنگل دیا تھیں کیا تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کے مرتب بنگل دیا تھیں کی تھیں کی تھیں کیا تھیں کی تھ

حضرت سیدیا ابوالعلاقدی سرهٔ کافیض دور دور تک پہنچا اور بے شارلوگ آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے۔ ہنوز آپ کا چشمہ فیض جاری ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالی ای طرح جاری رہے گا۔

#### وصال:

فقیراندزندگی، روزہ اور فاقے کی ہداومت، تغذیبی قلت، مقوی اور مرض غذا کی کی اوراس پراؤ کار کی کثر ت آخر اپنارنگ الائی ۔ جگر میں حدت بہت بڑھ گئی۔ اس سے گر دے اور مثاند متاثر ہو گئے اور ان سب نے مل ملا کر آپ کو عارضہ حرقۃ الیول کا مریض بنادیا ۔ علاج معالجے ہوا گر کا گر تابت نہ ہوا۔ آپ بہت کمزور اور اتیجی ہو گئے۔ آٹھویں صفر کی شب کا حال آپ کے صاحبز اوے امیر نور العلائ فرماتے ہیں کہ وہ صور ہے ہتے ۔ خواب میں ویکھا کہ حضرت سید نا فرماتے ہیں کہ: ''بابا ہم صبح تک ہیں۔ '' آگھ کھل گئی ، انہمی پچھ میں ویکھا کہ حضرت سید نا فرماتے ہیں کہ: ''بابا ہم صبح تک ہیں۔ '' آگھ کھل گئی ، انہمی پچھ رات باقی تھی ۔ صادق ہوئی تو حضرت سید نا نے جمرکی نماز اشارے سے ادا فرمائی ، اس مالے بعد ذکر شروع کردیا۔ سیشنہ کے دوز ۱۲ ہ ھیس آپ نے اس عالم کو خیر باد کہا اور محبوب حقیق سے باطے۔ وصال کے وقت اکھتر ویں سال کی عرضی۔

ملاً ولی محمد ، آپ کے خلیفہ اکبر نے آپ کوٹسل دیا۔ ملاً صاحب کا بیان ہے کہ وہ عنسل کے وقت جب آپ کا پہلو بدلنا چا ہے تو آپ کا جمید مبارک خود بلیت جاتا اور پہلو تبدیل ہوجاتا تھا۔ آپ کا مزار اکبر آباد کے وزیر پورہ محلّہ اور دیال باغ کے ورمیان زیارت گا وظلائق ہے۔

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا إِللَّهِ ف: (١) مديث شريف شي آيا الله

يكلمه لَاحَوْلَ وَ لَا قُوْمَةَ إِلَّا إِللَّه رُرُ عَا كرو، الله لِيكه يكلمه جنت كنز انول مِن سے ایک فزانہ ہے۔

(٢) دوسري حديث يس ب

جنت کے در واز ول میں ہے ایک در واز و ہے۔

(٣) تيري مديث مي ه

جنت ( کے درخت ) کا ایک پودا ہے۔

(۳)اس سے پہلے ایک حدیث میں گزر چکاہے کہ پیکلمہ نٹانوے بیار یوں کی دواہے جن میں سب سے ملکی بیاری رنج وغم اور فکر و پریشائی ہے۔ (جس کو پیکلمہ دور کرتاہے)۔ (۵)ایک اور حدیث میں ہے:

طافت تبين - " .

اور بيلا حَوْل ولا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّه و لَا مَنْجُاً مِنَ اللَّهِ الَّا إِلَيْهِ (اللّه كَالَا مِنْ اللّه كونى اس كِ غضب من نجات كى جَكْرُ بيس) كاضافه بكس تحدثو جنت كے خزانوں بيس في ايك بهت برا خرائد ہے۔ قال الله تعالىٰ أمّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ

دُعَاتَے مَاثُورہ

المعروف

گنجينة رحمت

#### بهم الثدائرجمان الرحيم

### بسم الله الرحمن الرجيم

الْحَمْدُ للله رَبِّ السَّمُوتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ اللهُ الْحَمْدُ للله رَبِّ السَّمُواتِ و رَبُّ الْآرْضِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ٥ وَ لَهُ اللّهُ الْحَمْدُ لِلله رَبُّ السَّمُواتِ و رَبُّ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ وَ لَهُ الْكَبْرِيَاءُ رَبُّ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ وَ لَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمُوتِ و الْآرْضِ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ اللّهُ الْعَرْدُ الْحَكِيْمُ ٥ الْآرْضِ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

### اسناو د عائے دیگر

ایک دن بخیبر علی استان می میرور و کی معجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل آئے اور
کہا:''یا رسول اللہ علی اللہ تقالی نے آپ کوسلام کہا ہے اور بعد سلام کے بیتھے درود کا
بھیجا ہے اور یہ دعا بھیجی ہے لیعنی اُئٹ کی بخشش کا سبب کر کے بھیجا ہے۔اگر کسی مختص نے
تمام عمر میں مجد و نہ کیا ہواور اس و عاکو پڑھے تو تو اب اس کو استی ہزار شہیدوں کا اور

صدّ بقول کا ،نوح و تخلم کا اور فرش اور کری کا اور ساسته زیمن اور ساسته آیان کا اور آنچه جنتوں کا دینا ہے اور جوکو کی تمام نمریں کیے ہی مرتبہ یز جے ، نخرے دیکھے یہ ہے تو تو اب حضرت ابراتیم خلیل الله عایه السلام اور موئی عایه السلام اور نوح نبی الله اور بیسی روح الله وريعقوب عليه استكام اور حضرت جبرا أيل اورحضرت ميكا أيل اوراسرا فيل اورعز را أيل كا : یتا ہے اور یا محمد سائلقہ اس کوادر اس کے مال با ہے کو پخشوں گا ،اور محمد سائلقہ ،جس کھ میں بید و عا ہووے تو ہر ار بھر تک پرکت ہووے اور آگ ہے امن میں رہے گا، اور اس کے یز ہے والے کے واسطے جنت میں گل تیار ہوئے میں۔الیسے کل کہ اشی بزار ندیاں اور ہر 🕠 ندی میں اسی ہزار ور حت اور ہرور حت پر اسی ہزار ڈ امیال میوہ دار کہ ان کے سننے کا شار بتدتعالی ی جانا ہے یامحد ﷺ جب کہ پڑھنے والامرۃ ہے ،تو حضرت جبرا کیل مایہ اسلام کو ہزار فرشتے اُن کے ساتھ اُس کی محافظت کے واسطے رونہ قیامت تک اس کے یوں بھیجنا جوں اور یامحمہ ﷺ، جوکوئی مرد ہے کئن کے ساتھ دفن کرے تو سوال منفر تکیر اس پر آسان ہوجائے گا اوراک دعا کا رکھے والا ایمان کی سمامتی کے ساتھ جاوے گا اور قیامت ئے دِن اس کا منھ چو دھو ہیں. رات کے جاند جیسا ہو گا اور ساری حشر کی خلائق و بھے کر کہے گی شاید بیاکوئی پیٹیبریا اولمیاء ہے۔ تب غیب ہے بیآ واز ہوگی کہ بیر " دمی پیٹیبرتو نہیں اور اولیا ، بھی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ خدا کا اور اُمتّی محمد سیافیتہ کا ہے۔ اب لائق ہے کہ اس دی کوملّہ محلّہ پہنچا دینا اور بخیلی نہ کرنا اور چھپے نہ رکھنا اور اگر بخیلی کرے گا تو قیامت کے دن شفاعت نبی میں شاہی نہ ہوگی اور اس کا رکھے والا قرض ہے آنراد بوو ہے گا اور پیار ہوتو صحت یاو ہے ورخلاصی بلا اورغم ہے اورظلم ہے ہوو ہے اور تیر ادرشمشیراور بندوق اثر نہ کرے اور جب كو كَي سقر هِيل جاوے اور ساتھ ريكھ ، تو سلامت آوے اور باوشاہ كے مزو گيك جاوے تو مرخرو آ وے اور اس کے پڑھنے والے پر اللہ رحمت کی نظر رکھتا ہے اور اُسنا د اس د مائے یز رگوار کی بہت بیں لیکن مختصر لکھا ہے۔ وعالیہ ہے. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ

#### . اسناد دعائے گلوبند

بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرُّجِيْمِ حضرت رس لت بناء عصلة في في ليس برس گلومبارك بيس ركي تقى دوعاسة

يزرگوار يه ب

السهُمُ الْصُونَا عَلَى كُلِّ عُدُوٍ صَغِيْراً أَوْ كَبِيْراً كَانَ ذَكَراً اوَ السهُمُ الْصُونَا عَلَى كُلِّ عُدُوٍ صَغِيْفاً وْ شَرِيْفاً مُسْلِماً وْ كَافِراً الشَّى خُراْ وَعَبْداً وْ شَاهِها وْ عَانِيا وْ ضَعَيْفا وْ شَرِيْفا مُسْلِماً وْ كَافِراً وَ لا يُحافُ مِنْكَ يَا اللّهُ يَا اَحَدُ يَا وَلا يُحافُ مِنْكَ يَا اللّهُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا رَبُّ يَا مَنْ هُو يَا لاّ صَمَدُ يَا رَبُ يَا مَنْ هُو يَا لاّ مُصَمِدُ يَا رَبُ يَا مَنْ هُو يَا لاّ يُعْورُ وَمَرْسَها إِنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَجِيْمُ وَ صَلَى الله الله مخرها و مُرْسها إِنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَجِيْمُ وَ صَلَى

ال تغالى على خَيْرِ خَلْقِهِ مُخَمَّدٍ وَ الله وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يـ رُخم الرَّاحِمِيْنَ .

# اسناده غايئے مکرم

اسنا و بین اس دعائے ہزرگوار کے ٹی صاحب علی نے فرمایا ہے کہ جوکوئی اس

۔ کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالی سے جو مانکے سوحاصل ہوو سے اور فقیر ہوو ہے تو

۔ تربن جائے ،اور اگر بیمار ہوو ہے تو صحت پاوے اور جس مراد کے واسطے پڑھے تو مراو

۔ و ب اور شمکین ہوتو خوش ہوج و سے اور اگر جابل ہوو ہے تو عالم ہوجاو ہے اور اگر قید

۔ و ب نے تو ہری ہوج و سے اور اگر جوڑو چ ہے تو جوڑو سلے اور اگر سفر میں جاو ہے تو وطن کو

۔ مت آوے اور اگر اعتقاد سے پڑھے تو اللہ تعالی کے ٹویا قدس کو خواب میں دیکھے اور

بندرہ مرجہ پڑھے تو نبی علی کے خواب میں دیکھے ، دعا ہے ہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُ مَ يَا رَجَآئِلَى يَا مَنَآئِلَى يَا غَيَائِلَى يَا مُوَادِى يَا شَفَآئِلَى يَا مُوَادِى يَا شَفَآئِلَى يَوْمَ كَمَآئِلَى كَفِيلُ بَعْلِيْئِلَى يَوْمَ كَمَآئِلَى كَفُورُ يَا غَفُورُ اِغْفِرْلِی خَطِیْئِلِی يَوْمَ لَـ لَمْنُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا خَفُورُ يَا خَوْمِهُ يَا كَرِيْهُ لَيَا وَ كَرِيْهُ يَا كُولِهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

# اسنادونا نے معظم برائے داخل ہونے جنت کے

اس ویائے معظم کے متعلق میتھول ہے کہ جوشھ اس دعائے مکر م کوطہا دہ بدان وطہا دہ ہو کہ جوشھ اس دعائے مکر م کوطہا دہ بدان وطہا دہ ہو کہ بصد قبی دل پڑھے اور اوّل و آخر تین تین مرتبہ ورود شریف بھی پڑھے تو بدھا بہ تعیار تھی او نیاوی آفات و بلیات ہے امن والیان میں دہے گا۔ اگر بہش ہوئے کی فرض ہے پڑھے تو سب ہے پہلے بہشت میں داخل ہووے نیز دشمن پر فتح مہین یاوے اور دزق میں بھی کشائش ہولیکن خلوص قلبی ضروری چیز ہوئے ۔ بمفاد تو لہ عابیہ السلام إنسا المفور نج بھا توی ،

### بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمْ يَا اِللهُ الْبَشْرِ وَ يَا عَظِيْمُ الْخَطْرِ وَ يَا وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَ يَا عَزِيْنُ الْمَمْنُ وَ يَا مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ بِحَقْ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ عَزِيْنُ الْمَمْنَ وَ يَا مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ بِحَقْ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ بِرَحْمَتِكَ يَا اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَا اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَا اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَا اللهِ المَامِيْنَ وَ يَا حَيْرَ النَّاصِرِيْنَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، بِرَحْمَٰتِكَ يَا الْعَالَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، بِرَحْمَٰتِكَ يَا الْعَالَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، بِرَحْمَٰتِكَ يَا الْعَالَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، بِرَحْمَٰتِكَ يَا الْعَالَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْرِيْنَ ، بِرَحْمَٰتِكَ يَا اللهُ الرَّاحِمِيْنَ .

### اسناد دعائے دیگر

حضرت امير المومنين على رضي الله آق لي عنه فرماتے بيں كه جوكوئي اس و ما كو

یز سے تو چھ برس کی نماز قضائے عمری قبول ہوتی ہے اور امیر المؤمنین عثان بن عفان رضی مذہ تھ لی عند فرماتے ہیں کہ سات برس کی نماز قضائے عمری قبول ہوتی ہے۔ جب نزدیک حضرت رہ النمان کی عمر سو برس کی نماز قضائے عمری قبول ہوتی ہے۔ سو برس کی عضرت رہ النمان کی عمر سو برس کی جوگ ہوگی ہوگئے نے فرمایا کہ فضائے عمری اس کے جوگ ہوگی ہوتا ہے کہ النمان کی عاب کے اور اس کے بار کی اور اس کی ماں کی اور اس کے بار کی اور اس کے بار کی قضائے نماز قبول ہووے کے دعائے معظم وکرم ہیں ہے بیتوں کی اور اس کے بار وستوں کی قضائے نماز قبول ہووے گے۔ دعائے معظم وکرم ہیں ہے:

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ اِخْمَاثِهِ وَ الْحَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ جَالٍ وَ صَلَّى اللهُ لَخَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ جَالٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ كُلِّ جَالٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ خُلِّ جَالٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ .

### اسناد د عائے دیگر

پیغم خد علی نے فر میا کہ اس دے کو گا گورستان کے ایک بار پڑھے تو تمیں بزار برس کے ایک بار پڑھے تو تمیں بزار برس کے انتد تعالی گورستان سے عذاب اٹھا تا ہے اوراگر دوبار پڑھے تو قیامت تک عذاب نہ ہمووے اور اگر گیار و بار پڑھے گئ رات جمعہ کے تو تیفیبر علی کہ خواب میں دیکھے اور جوکوئی شک لاوے کا فر بووے نے دوبار پڑھے تو رب العزت کوخواب میں دیکھے اور جوکوئی شک لاوے کا فر

### · · بِشْمِ اللَّهِ الرَّجْمَٰنِ الرجيمِ

الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرْشُهُ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْخَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْقَبُورِ فَضَآوَهُ وِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْقَبُورِ فَضَآوَهُ وِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْفَبُورِ فَضَآوَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْفَبُورِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ الْدِي جَهِنَم سُلْطَالَةُ وَ الْحَمَّدُ لِلَهِ اللَّذِي لَا تُقَرَّهُ وَ لَا صَلْحَا مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

### اسنا دوعائے ویگر

روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی القد تعالی عند فرمائے ہیں کہ سنا ہے ہم نے حضرت محمقیقہ سے : ' یا علی اجس رات کو ہیں معران کو گیا اور بیدرة النتی کے باس پہنچا ہیں اور جبرائیل عاب السلام اس جگہ بی رہے۔ جب خطاب رب العزب کا آیا کہ ستر ہزار برس کا رستہ تھا اور آ کھ میری ایک سے مِل گئی تھی ۔ جب میروردگارئے کہا :

### بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اشْهَدُ أَنْ لَا اللهِ وَ بَرْكَاتُهُ .

حضرت رسول الله عصفه فرمات بين كديس في كبا

السَّلامُ عَلَيْنا وَ على عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ .
السَّوفَت جَرِا يُلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّالِحِيْنَ .
السَّوفَت جَرِا يُلَ عَلَيهِ اللهِ مِنْ لَهَا:
الشَّهَدُ انْ لَا إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الشَّهَدُ انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ
الشَّهَدُ انْ لَا إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الشَّهَدُ انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ
اشْهُدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ
اشْهُدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ

حضرت پینمبر علیہ فرماتے میں کہ وہ اں سے آ گے گیا تو کئی پردے نور کے دیکھے میں نے اس کے اور شلے حرف لکھے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ندا آئی:'' یا محمد علیہ ایہ دعا ہے کہ مات آسان سات زمین پیدائیں کیا تھا ،اس کے آگے ہے اس دعا کو پیدا کیا میں نے واسطے تمہارے اور تمہاری امت کے اور میدو عا او پرکسی پیٹیبر کے بیس بھیجی ۔'' جب اللہ تعالی ہے بینداسی تو خوش ہوا میں اور قاب قوسین کو القد تعالی کے قرب کو حاصل کیا۔ میں نے تو اس دعا کوشفیج لیا۔ جبکہ سدر ۃ اکنتنگی کو پہنچا ، اور تمّا م فرشتے آسان کے اور زمین کے اور عرش کے اور کری کے اور لوح وقلم کے ،نے کہا:'' یا محمہ ﷺ ایج اللہ تعالیٰ کے قبول ہووے۔'' اور جرائیل ہے میں نے کہا:''اے بھائی جرائیل اللہ تعالیٰ نے بڑی مہر ہانی میرے حال کے اوپر کی اور اس دعا کی بشارت دی۔' تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا محد علی اس دعا کی شرح بہت ہے۔اس دعا کی برکت سے میں ایک دم میں آسان ہے زمین پر آتا ہوں اور یا محمد ﷺ جوکوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے نیاس رکھے ،تو حاکموں کی آ تکھیں مہر بانی دکھاویں اور جوکوئی غم والا پڑھے بغم اس کا دور ہوجاوے اور جوکوئی مخص اس دعا کویر ہے یا اپنے یاس رکھے ، جب وہ مرے گا تو ہزارشہیدوں کا تو اب لکھ جائے گا اور پہشت میں اس کامحل تیار کیا جائے گا اور ہرشب فرشتے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کراور آ کر کہیں گے کہ اے مومن اللہ تعالیٰ نے تیرے گناوعفو کیے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر نازل ہے اور ہم تیرے واسطے پخشش ما نگتے ہیں القد تعالی ہے۔ کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا محمد علیہ جوکوئی اس دعا کو پڑھے ما یاس رکھے، تو تواب اس کا بیا ہے کہ

آتے برس تین روز نے رکھے، اور رات وان نماز پڑھا کر ہے اور جوکوئی اس دعا کو پڑھے
تو کو یہ ویفیر کو خواب میں دیکھا اور کوئی بیما رہوو ہے اور سی دوا ہے اچھا نہ ہوو ہے اور حفرت
کو کیھے اور اپنے پاس رکھے یا لکھ کر بر کے میں دھوکر بلاد ہے تو اچھا ہوجا و ہے اور حفرت
میں میں ایک جوکوئی ۔ پنے گھر میں اس دعا کو پڑھے تو روزی رزق اس کی زیاوہ ہو
اور میں بند ہوو ہے اور جوکوئی ہ جت مند تنجد کے وقت اس دعا کو پڑھے اور کے کہ
یووردگار میری ھاجت تر واکر اگر ہزار ھاجتیں ہوگئی و نیایا دین کی تو اللہ تعالیٰ ہر لاو ہے گا۔
اور حضرت نے فزمایا ہے کہ اگر مروی کس کی بائدی ہود ہے تو مشک اور زعفر ان سے لکھ کر،
اور حضرت نے فزمایا ہے کہ اگر مروی کس کی بائدی ہود ہے تو مشک اور زعفر ان سے لکھ کر،
دھوکر بلاو ہے تو کش دہ ہوجا و ہے اور اس کی اساد بہت ہیں ۔ اگر و رفت سب قائم ہوجا ویں
اور تمام دریاؤں کی سیابی ہود ہے اور سب آدی اور وجن و مل ٹک مل کرتیا مت تک کھیں،
تو بھی زیکھ سکیس و اللّٰ اُفلَمْ بالصّوابُ ) دع ہے بکرم و معظم ہیہ ہے :

بِسُم اللَّه الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهم لك المحمدة إلا الله إلا الله و لك المحمد الهسى لا احسد إلا الست و لك المحمد الهسى لا احسد الهسى لا السن الله السن و لك المحمد الهسى لا خساليق إلا السن و لك المحمد الهسى لا وازق إلا السن و لك المحمد الهسى لا الهال الماليان إلا السن و لك المحمد الهسى لا يسوهان إلا السن و لك المحمد الهسى لا يسوهان إلا السن و لك المحمد الهسى لا يسوهان إلا السن و لك المحمد الهسى لا تبسار إلا السن و لك المحمد الهسى لا تهار إلا المسن و لك المحمد الهسى لا تهار الله المحمد و لك المحمد الهسى لا تهار الله المحمد و لك المحمد الهسى الهسى المحمد اللها

الهسي لا قسادر الله أنست و لك السحسم الهسي لا بسجيسر الآ أنست و لك المحمد الهسي لا سَمِينَ عَ إِلَّا أَنْسَتُ وَ لَكَ الْحَمْدُ لهني لَا إِلَّهُ إِلَّا آنْتَ حَاكِمُ السَّمُواتِ وَ الْارْضِ وَ لَكُ الْحَمْدُ اللهبي أنْت كاشِفُ المُشْكِلاتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ إلها أنْتَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ إِلْهِينَ أَنْدِتَ خَيْدُ الْفَاتِحِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ اِلْهِمِيْ أَنْمِتَ ارْحَمِهُ السرَّاحِمِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ لِهِيْ أَنْتَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَ الْآبْصَارِ وَ لَكَ الْحَمُّدُ الهِسَى أَنْسَتَ كَسَافِسَى الْهَسَادِي و لَكَ الْحَمْدُ الهمني أنست التواب السرِّجيم و لك الحمد الهني أنْتَ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهبي أنْستَ التَّوَّابُ السرَّحِيْسِمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهسي انست رَبُّ الْأَرْبِسابِ وَ لَكُ الْحِمْدُ الهمي أنست سَيِّلُ السَّاداتِ وَ لَكَ الْحَامُلُ الهمي أنست مُسْمِمُ الدَّرَجاتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهائي أنستَ فساطِرَ السَّمَواتِ وَ لَكُ الْحَمْدُ اللها أنت الفَتساح المفتاح و لك الحمد

الهسيُّ أَسْتَ خَسَالِقُ الْمَجَبُّ، وَ لَكُ الْحَمْدُ الهسني أنست قَهِّسارُ الْمقَساهِمرُ و لَكُ الْحَمْدُ الهمي أنست الآخية البطيمية و لك التحمة الهمي أنْتَ الواجبُ الْمَجبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهائي أنست السرَّشِيلة الْمُمرُّشِة وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهبي أنست سَيِّدُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهي أنْتَ الطَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهسى أنست الباعث الوارث و لك الحمد الهائي أنْتَ الْغِيَاتُ الْمُغِيْثُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهاني أنْتَ الْعَالِيْمُ الْحَكِيمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهبي أنبت الْغَفُورُ الشَّكُورُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهني أنْتَ الْمُصَورُ الْقُدُوسُ وَ لَكَ الْجَمْدُ الهدي أنستَ النُّورُ الْمُنَورُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهيئ أنْتَ الْغَفُورُ الْحَمْدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الله يُ أَنْتُ الشُّكُورُ الْمَجيُّدُ الْمُجيُّبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهدى أنست البر السرَّجيم و لك السحمة الهمي أنستَ المقدِيمُ الْسَاقِينُ و لَكَ الْحَمْدُ الهدي أنستَ الْعَزِيْدُ الْمُعِزُ وَ لَكَ الْحَمْدُ إلهيي أنبت تنغيبه الممغاشر ولك الحمه

الهِلَى أَنْتَ قَاطِلُى الْحَلَامِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى أَنْتَ قَاطِلُى الْحَاجَاتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى أَنْتَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْهِلَى أَنْتَ الْحَمْدُ الْمَثَانُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى أَنْتَ الرَّفِيْعُ الْمَثَافِعُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى أَنْتَ الرَّفِيْعُ الْمَثَافِعُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى أَنْتَ الدرْفِيْعُ البَيدِيعُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى أَنْتَ السَمَالِكُ الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى أَنْتَ السَمَالِكُ الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهِلَى الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الْعَمْدُ الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الْعَمْدُ الْعَمْدُ الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الْعَمْدُ الْعَالَامُ اللّهِلَى الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللّهِلَى الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللّهِلَى الْمُلْكِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

عَائِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ اِللَهُ الَّهُ أَلَمُ المُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ دَ الْمَهَالِكُ الْقُلْدُوسُ السَّكُمُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ دَ الْمُسَمَّةُ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْخَسْمَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْخَسْمَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الحَكِيْمُ .

學一致---致一致

# اسنا د دعائے دیگر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

، ہے کہ کسی پیغمبر کونبیں بھیجا اور یا محمد (علیقہ) جو کو گی اس دعا کو پڑھے یا اپنے یا س رکھے تو سّناہ اس کے کوہ قاف کے برابر ہودیں تو انٹد تعالیٰ معاف کرتا ہے۔'' پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا:'' یا محمر علیہ اجو کوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو القد تعالی وقت موت کے ، جان اس کی اینے قدرت کے ہاتھ سے بیش کرے گا۔ عزرا نیل کوروح قبش نہ کرنے دے گا۔اوراس کی تبری پروردگار چار حور بھیجے گا۔ دو کو ریں سیدھی طرف اور دو ئوریں ہائیں طرف بیٹھیں گی۔ تاروزِ قیامت اس کی موٹس ہوویں گی ،اوران حوروں کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی قیامت ہوجائے گی۔اور جواس دعا کو پڑھے یا اینے یا س رکھاور گیار ہویں تاریخ ما درمضان المبارک روز وافطار کرنے کے وقت پڑھے اور پڑھٹانہ جانیا ہو، دوسرے سے پڑھاوے اور آپ سنے ادر اگر پڑھنے والا نہ ملے تو اس دعا کو ہاتھ میں لے اور پندرہ مرتبہ درودشریف پڑھے اور کے:''البی میری حاجت زوا کر۔''اگرسو حاجتیں ہوں گی تو غدا ہر لائے گا۔اگر کوئی اس دعا کو پڑھے یا یاس رکھے تو قیامت کے روز پُل صراط آسان ہوگی۔اور درواز ہے بہشت کے انتداس کے واسطے کھول دے گا۔اگر وعا كولكه كرحامله كے سر ميں يا ند ھے تو انشاء اللہ به سہولت وضع حمل ہو گا۔اگر كوئى نما زيڑ ھے گا تو نما زمیں کا بلی نہ کرے گا اور نما ز کا شوق ہوگا۔ اگر سفر میں ہوگا تو سلامت اپنے مکان میں آ جائے گا۔اور جوکوئی اس دعا کو پیڑھے تو قیامت کے دن سب لوگ اس کود کھے کرکہیں کے ''اے پروردگار بیدکوئی تیٹمبر ہے۔'' تب غیب ہے ''واز ہوگی کہ یہ پیٹمبرنہیں ہے ولی بھی نہیں ہے اس وعہ کا پڑھنے والا ہےاور جبرا ثیل نے کہا:'' یامحمہ ﷺ! جوکو کی اس دعا کو پڑھے گا تو . لند تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہ جلائے گا اور اگر اس کا پڑھنے والا ساتھ اعتقاد کے آگ میں جا د ہے ند جلے اور یانی میں غرق ند ہو وے اور تلوا را ور گرزند گئے ، اور سانپ اور تکھو اور باک اور کتاشیں کا نے اور جاد ونہیں چلے،اور جاد وکرنے والے کی زبان بند جوجا و ہے اور کسی کاظلم اور دشمنی نہیں چلے ،اس کے اسنا دیہت ہیں مختصر کر کے لکھا ہے۔و

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

بِ جِلِيْلُ يَا ٱللَّهُ يُمَا قَرِيْبُ يَا ٱللَّهُ يَا مُجِيِّبُ يَا ٱللَّهُ يَا عَظَرُفُ يَا ٱللَّهُ يا رَوُّكَ يَا اللَّهُ يَا مَعْرُوكَ يَا اللَّهُ يَا لَطِيْفُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَا حَنَّانُ يَا اللَّهُ يا مَنَّانُ يَآ اللَّهُ يَا دَيَّانُ يَآ اللَّهُ يَا اَمَانُ يَآ اللَّهُ يَا بُرُهَانُ يَآ اللَّهُ ب سُلْطَانُ يَا اللَّهُ يَا مُسْتَعَانُ يَا اللَّهُ يَا مُحْسِنُ يَا اللَّهُ يَا مُتَعَالُ يَا اللَّهُ يا كُرِيْمُ يَا اللَّهُ يَا خَلِيْلُ يَا اللَّهُ يَا مَجِيْدُ يَا اللَّهُ يَا خَلِيْمُ يَا اللَّهُ يًا عَنْطِيْمُ يَا اللَّهُ يَا مُقَدَّرُ يَا اللَّهُ يَا غَفُوْرُ يَا اللَّهُ يَا غَفَّارُ يَا اللَّهُ بِ رَفِيْعُ يَاۤ اَللَّهُ يَا شَكُورُ يَاۤ اَللَّهُ يَا سَمِيْعُ يَاۤ اَللَّهُ يَا اَوُّلُ يَاۤ اَللَّهُ بِ احِمرُ يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا بَاطِنُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَا مَالِكُ يَا اللَّهُ يا قُدُوْسُ يَا اللَّهُ يَا سَلَامُ يَا اللَّهُ يَا مُؤْمِنُ يَا اللَّهُ يَا مُهَيْمِنُ يَا اللَّهُ يا جَبَّارُ يَا اَللَّهُ يَا مُتكِّبُرُ يَا اللَّهُ يَا خَالِقُ يَا اللَّهُ يَا بارِئُ يَا اللَّهُ بَا مُصَوِّرُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا رَزَّاقَ يَاۤ اَللّٰهُ يَا حَى يَاۤ اَللّٰهُ يَا قَيُّوْمُ يَاۤ اَللّٰهُ يا قَابِضُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا بَاسِطُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُلذَّلُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا قَوِي يَآ اَللّٰهُ بِا شَهِيْدُ يَا اللَّهُ يَا مُعْطِي يَا اللَّهُ يَا نَافِعُ يَا اللَّهُ يَا وَافِعُ يَا اللَّهُ يَا وَكِيْلُ يَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَا ذَالْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا ذَا الْكَمَالِ يَا اللَّهُ ۚ يَا صَيَّدُ يَا خَلْلُهُ يَا سَادَاتُ يَا اللَّهُ إِنَّا بَاعِثُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ يَا اللَّهُ يَا مَنْزِلَ الْبَرُّكَاتِ يَا اللَّهُ يَا كَافِيَ الْحَسْنَاتِ يَا اللَّهُ

يَا وَهَابُ يَا اللَّهُ. يَا مُفَتَّحِ الْآبُوابِ يَآ اللَّهُ ۚ ۚ يَا فَرَّدُ يَآ اللَّهُ يًا وتُدُرِياً اللَّهُ يَا أَحَدُ يِهَا اللَّهُ يَا صَمَدُ بِهَ اللَّهُ يَا وَاحِدُ يِهَ أَنَّا يَا أَحْمَدُ يَا ٱللَّهُ يَامَحُمُوْدُ يَا ٱللَّهُ يَا صَادِقٌ يَا ٱللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا اللَّهِ يَا غَنِي يَا اَللَّهُ يَا شَافِيُ يَا اللَّهُ يَا كَافِيُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا مَعَافِيُ يَا اللَّه يَا بَاقِينُ يَا اللَّهُ يَا هَادِئُ يَا اللَّهُ يَا نَادِرُ يَا اللَّهُ يَا سَتَّارُ يَا اللَّهُ يَا فَتَاحُ بِيآ اَللَّهُ يَا رَبُّ السَّمواتِ وَ الْآرُضِ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ أَنْ اَسْنَلُکَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيًّا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّ كَـمَـا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بَارَكْتَ وَ رَحِمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ا إِنْسَرَاهِيْمَ فِسِي الْعَسَالَـمِيْسَ إِنَّكَ حَـمِيْلًا مَّجِيْدٌ بِـرَحْمَتِكَ يَـا أَرْحَ الوَّاجِمِينِ.

# اسناد دعائے دیگر

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم

روایت کریتے ہیں سلطان العارفین سیدمجی الدین عبدالقا در جیلا کی جو مخص اس د عا کوسنیچر کے روز بعد نماز کجر کے پڑھے یا ہر روز دی مرتبہ پڑھے۔انشاءانند تعالیٰ ،س کا ا یک مقصد الله برا؛ و ہے گا۔اگر دیتا میں اس کا اجرنہ ملے تو قیامت کے دن اس کا دیتھیر ہوں گا۔ دنایز رگواریہ ہے يشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ سُبْخَان الْقادرُ الْقاهرُ الْقويَّ الْمَعَالِيُ لَآ اِللهُ اِلَّا هُو يا حيُّ يَا قِيمُ يَا ذَا الْجَلالِ و الْإِكْرَامِ و لَا حَوْلَ وَ لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَيْ لعظيم.

## اسنا د دعائے دیگر

> تَمَّمْتُ بِالْخَيْرِ وَ الْعَافِيَةِ بِعَوْنِ الْقَادِرِ الْكَرِيْمِ الرَّءُ وُفِ الرَّحِيْمِ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلَ اللَّهِ

درودِ ماهي

دعائر مستجاب

### اسناد درو دِ ما بي پيرې

ایک روز حفرت محمد علیت موره کی مبود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مونی ایک روز حفرت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مونی میں اور ایک طباق کے او پر سرپوش ویا ہوا حضرت میں گئے گئے اس کا روز ہونے میں سرپیجی پر چھا کداس میں کیا ہے؟ اعرائی نے کہا ''یار ہول اللہ میں گئے اس میں کیا ہے کہ انہوں اور میہ کچی کو ایک کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے پس کے بیا اور میں کیا ہوں اور میہ کچی نہیں ہے۔ اس کو آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے پس نے بیا ہوں ، آپ اس کو اچھی طرح سے جون سکتے ہیں۔''رسول اللہ میں گئے نے اس می حفر نی تھی ۔ 'و پھاوہ نککم خدا ہو لئے گئی ۔ عوض کیا۔ ''یار سول اللہ میں گئے ایک روز میں پائی میں حفر نی تھی ۔ 'و پھاوہ نککم خدا ہو لئے گئی ۔ عوض کیا۔ ''یار سول اللہ میں گئے اور میں بائی میں حفر نی تھی ۔ نہیں کیا۔'' حضر سے میں گئے نے تھا اور اس کی آواز میر ہے کا نوں میں پنجی اور میں نے تھی سے نہیں کیا۔'' حضر سے میں گئے نے تھی کو لئے لواور لوگوں کو سیکھا دو ، انٹ ، اللہ دو زخ کی آگ ۔ نے فرمایا:''اے علی 'اس درو دشریف میارک ہے ہے ۔ نہیں بی برحمام ہوجائے گی ۔ درو دشریف میارک ہے ہے :

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

اَللَهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْخَلَائِق و فَضَلِ الْمَشْرِ وَ صَلَّ عَلَى سَيْدَنا فَضَدِ وَ النَّشْرِ وَ صَلَّ عَلَى سَيْدَنا مُحَمَّدٍ وَ يَعْمَدُ وَ يَعْمَدِ وَ يَعْمَدُ وَ صَلَّ عَلَى سَيْدَنا مُحَمَّدٍ وَ يَعْمَدِ وَ يَعْمَدِ وَ يَعْمَدِ وَ عَلَى اللَّهُ وَ صَلَّ عَلَى جَمِيْعِ الْالْبِيآءِ مُحَمَّدٍ وَ يَارِكُ وَسَلِّمْ وَ صَلْ عَلَى جَمِيْعِ الْالْبِيآءِ وَ الْمُحْمَّدِ وَ يَارِكُ وَسَلِّمْ وَ صَلْ عَلَى جَمِيْعِ الْالْبِيآءِ وَ الْمُحْمَدِ وَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْالْبِيآءِ وَ الْمُحْمَدِ وَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَ صَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يِنَ اكْرَمُ الْآكُرِمِينِ بَرَخْمَتَكَ يَآ ارْخَمُ الرَّاحِمِيْنِ ۵ يَا قَلِيْمُ يَا دَآئِمُ يَا خَيُّ يَا قَيُوْمُ يَا وَتُرُ يَآ اخَدُ يَا صَمَدُ يَا مِنْ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُوْلَدُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواْ احدُ ۵ مَرْخَمَتِكَ يَا اَرْجَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَّمُ

# فضائل دعائے مستجاب شریف سے ہیں

اس دعائے بزرگوار کے اسنا وشریف یہ ہیں۔جوکوئی ہرروز اس دعا کو بڑھے گا۔اگر روزانه نه پڑھ سکے تو ہفتہ میں ایک ہور پڑھے۔اگر ہفتے میں بھی نه پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار بن ہے ،اگر مہینے میں بھی ند بڑھ سکے تو عمر بھر میں یک دفعہ بڑھے۔اگر بڑھ بھی ندیجے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کرشن لے انگرشن بھی نہ سکے تو اس دعائے شریف کواینے پرس نگاور کھے۔ خدا دید کر بیم اس بندے کے واسطے دوزخ کے ورو، زے بند کردیگا اور اسکے واسطے بہشت کے دروازے کھوں دے گا اور جو بٹد وال دنیا کو پڑ جا کر بتد تعالٰی ہے اپنی حاجت مانے گے گا ، اللہ تعالٰی اسکوعنا پیت فرماد بیگا در س مت چیز و س سے تحفوظ رکھے گا (۱) فقیری ہے۔ (۲) دنیا کی تکلیف ہے۔ (٣) جاں گئی کی گئی ہے۔ (۴) عذاب قبر ہے۔ (۵) منکر اور ککیر کے سوالوں ہے۔ (۱) قیامت کی تخی ہے۔ (۷) عذاب دوز خ سے اور اللہ تعالی اسکے لیے بہشت میں اپن و بیرہ رنصیب کریے گا اور اس بقد ہ کوالقد تن کی میگا رون کے نکر اور چفل ہاڑوں کی چفلیوں سے اور نیز دں کے زخم ور ظالموں کے ظلم اور بدگو ہوں کی زبان اور شیطان کی شرارت اور سانپ اور بچھو کی آ دنت اور بکل کی تختی اور دونو ل جہاں کی متر بزار بلاؤ ں ہے محفوظ رکھے گا اور اسکے

ے چھوٹے بڑے گنا ہ معاف کروے گا ، اگر جہ اس کے گن ہ درختوں کے پتموں اور مینے ئے قطرول اور پر یوں اور جانوروں سے بھی زیادہ ہوں کے حق سجانۂ تعالی معاف فر مادے گا اور بزار بیکی اس کے اعمال میں لکھے گا۔ آدی کے بدن میں ستر بزار بلائمیں ی، جوکوئی اس دعا کو پڑھے گایا اپنے یاس رکھے گاتو ایسی بلاؤں ہے محفوظ رہے گاجیسے سر کا درداور شقیقه کا درو ، پیشانی کا درد ، کان کا درد ، آنکه کا درد ، وانتول کا در د ، مُنه اور . تموں کا در د، سینه کا در د، پہیو کا در د، کمر کا در د، گھٹنوں کا در د، نخنوں کا در د، بٹریوں کا در د، ز ہ ع درد، اور برقتم کے دردوں اور تکلیفول ہے بیار ہے گا اور جو بیاری وجود میں ہوگی مثلاً : روا اور ناسُور، سنگ مثانه، كدودانه، خون كابند بونا يا مقدار سے زيادہ نكلنا اور ديو ، يركى کے آسیب سے محفوظ رہے گئے۔جس کے پاس سید عاشریف ہوگی اگر وہ بادش ہوں کی مجلس یے کچبر بوں میں جائے گا تو بری عزت یائے گا۔ گھر میں آئے گا توسب لوگول میں عزیز ہوگا ورسب لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ جب اس کو وفن کریں گے تو عذاب قبر نہ ہوگا بلکہ س کی قبر فراخ ہو جائے گی اور اس ویائے بزرگوار کی برکت سے سب بلاؤں اور آفتوں ے محفوظ رہے گا اوراس کی ویٹی و دنیاوی مشکلات آ سان ہوں گی۔ شک نہ کرے کہ گفر کا خوف ہے۔ نعود بالله منها. خاصیت اس وعائے بزرگواری بہت ہیں لیکن مخفر لکھی گئی

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

آلاً إلى الله الله الله الله المعطيم المعطيم المعطيم الله الله الله الله الله المرحمة الله الله الله المحمل المقدوس الله الله الله الله المعرب المعارب المعار

سُبُ خَنَكَ آنْتَ اللَّهُ سُبُ خَنَكَ آنْتَ اللَّهُ سُبُ خَنَكَ آنْتَ اللَّهُ سُبُ خَنَكَ آنْتَ اللَّهُ سُبُ خَنَكَ آنْتَ اللَّهُ

السبر خسمسن السروجيسم

سُبْخنَکَ آنْتَ اللّٰهُ

حَسْبُنَا اللُّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلِيٰ وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ کافی ہے جمیں القداورا حیما کارسازے ،احیماموٹی ہے اوراحیما مدوکرنے والا ہے۔ يَا اللَّهُ أَنْهُ إِنَّا فَاإِنَّكَ عَيْسُ النَّاصِرِيْنَ اے اللہ اتو جاری مدد کر کیونکہ تو سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ يَا اللُّمةُ وَ افْتَحْ لَنَا فَمَانُّكَ خَيْمُ الْفَاتِحِيْنَ اے اللہ اتو ہم کو نتح کیونکہ وے تو سب سے بہتر نتح وینے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ اغْفِرْ لَنَا فَاإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ اے اللہ الله الله الله مركو بخش وے كيونكه تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ الْحَمْنَا فَالَّكَ خَيْسُ الرَّاحِمِيْنَ اے اللہ اتو ہم یر رحم کر کیونکہ توسب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ يَسِا السَّلْسةُ و ارْزُقْنَا فَالنَّكَ خَيْسُ السَّارَقِيْنَ اے اللہ! تو ہم کوروزی دے کیونکہ تو سب ہے بہتر روزی دیے والا ہے۔ يَا اللَّهُ وَ الحفظنا فِانَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ اے اللہ! تو ہماری حفاظت فرما کیونکہ تو سب ہے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ يَبا اللُّهُ وَ اهْدِنَا وَ لَهُ خِنَا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ اے اللہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور طالم قوم سے بیا۔

رَبَّنَ اهَ بَ لَنَ الْمَا مِنَ الْوُوَاجِنَ الْوَلَادِ اللهُ الْوُوَاجِنَ الْوَلَادِ اللهُ الل

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الْرَّجِيْم

# صرف پندر ہ منٹ میں ۹ قرآن پاک اورایک ہزارآیات پڑھنے کا تواب ل سکتا ہے۔

ایک تو پورا قرآن پاک پڑھنے کی جونسیلت ہے اس کی برابری نہیں ہوسکتی۔
دوسرا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اس امت محدی علیہ پر ہے کہ اس نے ان جھوٹی جھوٹی مورتوں کے پڑھنے پرکتنی بڑی فسیلت دے رکھی ہے ، جو ذات پاک قرآن پاک کے جھوٹے ہے کہ اس ہے۔دہ پورے آن پاک کے جھوٹے ہے کہ اس میں مورتوں کے پڑھنے پرکتنی بڑی فسیلت دے رکھی ہے ، جو ذات پاک قرآن پاک میں جھوٹے ہے جھوٹی تلاوت کرنے پراتنا بڑا انعام دے رہی ہے۔دہ پورے قرآن پاک کی تلاوت پرخوش ہوکرکٹنا اجرعظیم دے گی۔

#### سورة النفاتحة

تنین مرتبہ پڑھنے کا ثواب دوقر آن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ عبداللہ بن عہاں، بحوالہ تفسیر مظہری ص ۵اج ۲)

بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمَّدُ لِلَهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ مَلَكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّحَيْمِ مَلَكِ يَوْمِ الدِّيْنِ النَّاكَ نَعْنَدُ و اِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُنْسَتَقِيْم صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتُ عَلَيْهِمْ وَ لَا الصَّالِيْنَ. آمين انْعَمْتُ عَلَيْهِمْ وَ لَا الصَّالِيْنَ. آمين

### سورة الزلزال

وومرتبہ پڑھنے کا ٹواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ (ترزی کا سات سے) بیشیم اللّٰہِ الوَّحْمِلُنِ الوَّجِیْمِ

إِذَا زُلْوِلْتِ الْآرْضُ وِلْوَالَهَا ٥ وَ الْحَرَجَتِ الْآرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَ الْحَرَجَتِ الْآرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَ عَلَانُ مَالُهَا ٥ يَوْمَئِلِ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ٥ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَىٰ لَهَا ٥ يَوْمَئِلٍ يُصَدِّرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً لَيُرَوْا اَعْمَالُهُمْ ٥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ لَهَا ٥ يَوْمَئِلٍ يُصَدُّرُ النَّاسُ اَشْتَاتاً لَيُرَوْا اَعْمَالُهُمْ ٥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ٥ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يُرَهُ ٥

### سورة العاديات

دومرتبہ پڑھنے کا ٹو اب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ ابوعبید ہ بحوالہ تفسیر مواہب الرحمان ص ۱۳ ج)

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

### سورة الاخلاص

تین مرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ( بخاری ص ۵۰۷

ي ما يسلم ص ا ١٦، ج ا )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قُـلُ هُـوَ اللَّهُ اَحَدٌ ٥ اَللَّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدٌ وَ لَمْ يُؤلَدُ ٥ وَ نَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ٥

A ... A ... A ... A ... A

### آية الكسرسي

عارم رتبہ پڑھنے کا ٹواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ احمہ بحوالہ تغییر مواہب الرحمان ص ااج آ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

\* \* \* \* \*

### سبورة القدر

عاد مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ (فردوس ویلمی بحوالہ منداح رحاشیہ ۱۸۴ج)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا آنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَبْرِ ٥ وَ مَآ آدْراكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٥ لَيْلَةُ

الْـقــذرِ خَيْرٌ مِّنْ الَّفِ شَهْرِ ٥ تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَ الرَّوْحُ فِيْهَا بِالْدَنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرِ ٥ سَلَامٌ هِيَ خَتْبِي مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥ ﴿ ﴿ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللهِ الله

### سورة الكافرون

عارم تبريد بير هف كا تواب ايك قرآن بر صفى كابرابر ب- (ترندى مى كاان ٢) بسم الله الوحمان الوجيم

قُلْ يِنَا آيُّهَا الْكَهْرُونَ ٥ لَا آغَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٥ وَ لَا آئَتُمْ عَاسِدُونَ مَا آغَبُدُ ٥ وَ لَا آنَا عَامِدٌ مَّا عَبَدُتُمْ ٥ وَ لَا آنْتُمْ عَامِدُونَ مَا آغَبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ٥

سورة النصر

ي رمرتبه پڑھنے كا ثواب ايك قرآن كے برابر ہوگا۔ (تر فدى م كا اج ٢) بسم الله الوَّحْمَٰنِ الوَّجِيْمِ

### سورة التكاثر

ا یک مرتبہ پڑھنے کا ٹواب ہزار آینوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ ( بیہتی بحوالیہ مشکلو قاص ۱۹۰)

#### بِسُتُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ٥ حَتَّى زَرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٥ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥ نَمْ الْمَقَابِرَ ٥ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥ نَمْ الْمَقَابِرَ ٥ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ٥ لَتَرَوُنَّ نَمْ الْيَقِيْنِ ٥ لَتَرَوُنَّ الْيَقِيْنِ ٥ ثُمَّ لَتُسْبَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنَّ النَّعِيْمِ ٥ نُمَّ لَتُسْبَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنَّ النَّعِيْمِ ٥ نُمْ لَتُسْبَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنَّ النَّعِيْمِ ٥ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعِيْمِ ٥ اللَّهُ اللْ

پس اتنا اگر کوئی مسلمان پڑھ لے تو نوقر آن اور ایک ہزار آبنوں کے پڑھنے کا 

واب پاسکتا ہے۔ بینی کم سے کم محنت اور زیادہ سے زیادہ انعام۔ بیمض اللہ کافضل ہے اس

مت محمدی علیقہ پر۔ کیا اچھا ہو کہ ہرمسلمان اتنا پڑھ لیا کرے جس کے پڑھنے میں تقریبا

بندرہ منٹ مَر ف ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سُورتیں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

بنور تیں پڑھ کرآپ اپنے مُر دوں کواورتمام مسلمان مُر دوں کوایسالِ تو اب کر سکتے ہیں۔

بینورتیں پڑھ کرآپ اپنے مُر دوں کواورتمام مسلمان مُر دوں کوایسالِ تو اب کر سکتے ہیں۔

أَسْتُغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَى الْفَيُّوْمُ وَ أَتُوْبِ إِلَيْهِ . جَسَفُنُ الْفَيُّوْمُ وَ أَتُوْبِ إِلَيْهِ . جَسَفُنُ مَ نَهُ وَقَت بِيكُمات ثَمَن مُرتبه بِرُ عَمَّاس كَهُمَّا مُعَاف عَاف بوجا كم الله على الله على

(مَشَكُولَ لا شريفِ ص ٢١١ج ١)

☆ ☆ ☆ ☆ …☆ …☆

صدیث شریف ہے کہ جوشخص رمضان المبارک میں قر آن کا دل سورۃ بیس کو پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے لیے دس مرتبہ قر آن پڑھنے کا قواب لکھ دیں گے۔

(11700527)

ور میں پڑھنے کی دعا شبِ قدر میں پڑھنے کی دعا

حضرت عائشرض الله عنهائے رسول الله عليه سے دريا دنت كيا كه فب قدر مي كياد عاية حور؟ آب علي في ارشادفر مايا بيد عاية حاكرو: ٱللُّهُمَّ إِنَّكِ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّى .

(ترندي بحواله مثكلوة من١٨٢)

A .... A .... A .... A

يشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جوتہا بت مہریان اور بڑے رحم والاہے۔ ٱللَّهُمَّ يَا مُفَتَّحَ الْآبُوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْآسْيَابِ اے کھو لنے والے دروازوں کے اوراے سبب پیدا کرنے والے اسہاب کے

و يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوْبِ وَ الْآبْضَارِ

اورا ہے پھیرنے والے دلوں کے اور نگا ہون سکے

وَ يَا غَياتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اورائے فریا دیننے والے فریا دکرنے والوں کے اوراے فریا دیننے والے فریا دکرنے والوں

کے اورا مے فریا د سننے والے فریا دکرنے والوں کے

وَ يَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ وَ يَا مُفَرِّحَ الْمَحْزُونِيْنَ

اوراےراہ بتاثیوالے جیرانوں کے اوراے قرحت دینے والے ممکیوں کے

أغثني

أغثني

میری فریادین لے میری فریادی لے میری فریادی لے

تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّيْ وَ فَوَّضْتُ اِلَيْكَ أَمْرِي

مجروسہ کیا جس نے تھے پراے پروردگار میرے ،اور پردکیا جس نے اپناکام

اے پروردگاراے پروردگاراے پروردگار

اے پروردگاراے پروردگار

اے اللہ عربی فریادی لے

اے اللہ عربی فریادی لے

یا بَاسِطُ یَا دَرَّاقُ یَا فَشَاحُ یَا کُورِیْمُ

اے اللہ عمری فریادی لے

یا بَاسِطُ یَا دَرَّاقُ یَا فَشَاحُ یَا کُورِیْمُ

اے اللہ عمری فریادی لے

دوالے دروازے کو لے والے

داوالے دروازے کو لے والے

تمام پریشانیوں کے لیے اکسیر ہے ۔ کوئی مناسب وقت مقرد کرے روزانہ ۲۱

\$.... \$....\$....\$

#### ١٠٨ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

حل اللمشكلات

### بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

مبحان ربّک ربّ العنزت عمّا يصفون و ملام على سيّدنا لمرسلين و الحمد لله ربّ العالمين. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا و مولانا محمّدٍ صلواة تنجينا بها من جميع الاحوال و الآفات و تفضى لنا بها من جميع الحاجات و تطهرنا بها من جميع السئيات و ترفعنا بها عندک اعلىٰ الدرجات و تبلغنا بها اقصىٰ الغايات من جميع الخيرات فى الحيات و بعد و تبلغنا بها اقصىٰ الغايات من جميع الخيرات فى الحيات و بعد لممات انّک علىٰ کلّ شيّ قدير.

" لكل داع دواء الموت "

بس اس دنیا بیس ہر د کھا در تنکیف کی دوا ہے سوائے موت کے۔اللہ دب العزت فیہ تاہے اپنے کلام بیس:

﴿ و نؤل من القرآن ما هو شفاء و رحمة اللمؤمنين ﴾ مِن فَرْآن وَشَفَاءِ تَا كُرْنَا ذِلْ كِيابِ مُؤْمِنِين كَ لِيرِ

#### ایک جگهارشا دفرمایا:

#### ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾

یعنی لوگو! بچھے پیکارو میں سنوں گا۔ مجھے سے ماگلومیں دوں گاءاس دنیا میں جہال انسان کے لیے مترت وشاد مانی ہے وہاں دکھ در دباقگر و پریشانی اور ہمیہ اقسام کی تکالف بھی بھری پڑی ہیں۔ہم جا ہے ہیں کہ ہمیشہ خوشحال اور تندرست رہیں۔گر ہمیشہ ہمارے حالات موافق نہیں رہتے ہجی سکھ بھی د کھ، یہی دنیا کا چکر ہے۔ بیار پول کو ہی دیکھیں تو بزاروں قتم کی ہیں لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہان کا علاج موجود نہیں ۔حضرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ آنخضرت علیے نے فر مایر کہ اللہ تعالی نے کوئی مرض ایبانہیں اتارا کہ جس کے لیے شفا نہ ہو۔ آنخضرت علیہ خود بھی مرض میں دواکر تے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے لکین دوا کومؤ ٹر حقیقی نہ سمجھا جائے ،سنت سمجھ کرعلاج کیا جائے ۔انٹد تعالی اگر جا جے ہیں تو شفاعطا فرماتے ہیں کیونکہ شفامحض رب العزت کی مرضی پرموقو ف ہے۔ ور ندنہ تو دوا کام آتی ہے اور نہ وعا۔ نبی کریم علی نے فرمایا ہے کہتم لوگ دوشفاؤں کو حاصل کر ولیعن شہد اور دوسرے قرآن یاک کو۔اور آیات یاک کو دھوکر پلانے اور ان کا تعویذ بنا کر باندھنے ہے ہر مرض میں شفا ہوتی ہے بشر طیکہ اعتقاد ہو۔ قرآن پاک جسمانی اور روحانی دونوں بياريوں كوشفا بخشأ ہے۔ اس دور میں جب كەقدم قدم پر جادواورسفلى ليعني گندہ ممل كرے والے بیٹے ہیں۔ان ہے لوگ کام لے کراپے عزیزوں کا کاروبار بند کروپتے ہیں یاان ول اینوں کی طرف سے پھر جاتا ہے یا جادوٹونے کی وجہ سے بھار یوں بیں مُنتِلا ہوجا تے ہیں۔ان سب چیزوں کا علاج ڈا کٹر کے پاس نبیں بلکہان لوگوں کے پاس ہے جوصاحب ا عازت یا طریقت دا لے ہیں۔

میں بھی اس تنم کی ایک پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا اور کو کی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس وقت میری ملاقات اتفاق ہے بزرگ محترم حضرت قبلہ صوفی شمیم احمد صاحب تختر کی نفشہندی قادری چشتی ابوالعلائی ملیرتوسیعی کالونی ، اِی ۱۹ کاکو کھر اپار سے ہوگئی اور ایک نفشہندی قادری چشتی ابوالعلائی ملیرتوسیعی کالونی ، اِی پریشانی اور البحضوں سے تنگ میں نے وہاں پر حاجت مندوں بیل میں سے سیر جناب صوفی صدب سے مشورہ طلب کرنے آئے شفے۔ انہی حاجت مندوں بیل میں میں بیسی بیش شامل ہوگیا اور جب اپنی سرگزشت میں نے بیان کی اورصوفی صاحب نے میری مشکل کے سلسلے بیل جو پچھ بی بتایا اس پر عمل کیا اور پچھ تشتی ہی اس سلسلے بیل عنایت کے۔ اللہ کے سلسلے بیل عنایت کے۔ اللہ کے مشمل وکرم سے میری پر بیشانیاں ختم ہو کیں۔

حضرت صوفی صاحب مد ظلؤ العالی جوصوبہ بہار پٹنہ کے دہنے والے جیں ان کے وہ یہ برگوار حضرت شاہ بخبل حسین صاحب اکبری قادری منعمی مد ظلؤ العالی کو ببعت محرت جناب شاہ اکبر صاحب وانا پوری قدس مرؤ العزیز ہے تھی اور جازت و خلافت شاہ محرت جناب شاہ اکبر صاحب وانا پوری قدس مرؤ العزیز ہے تھی اور جازت و خلافت شاہ محرف سے مساحب اکبری ابوالعلائی ہے تھی جو اپنے وقت سے برے مد بر ہے عابد و زاہد تبجد گزار پابند شریعت وطریقت سے اس کے فرزید ارجمند صوفی شمیم محرصاحب کا بری ایوالعلائی سے قرزید ارجمند صوفی شمیم محرصاحب کو اینے والد برزرگوار سے تعلیم و تربیت ہوئی۔

بعدہ شاہ جم احسین صاحب نے اپنی حیاہ طیبہ میں اپنے پیرومرشد کے پوتے بیت ساہ ظفر سجاو صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرائی بعدہ صوفی شیم احمد کی سعادت مندی وراہلیت باطنی سے متاثر ہوکر عالی جناب شاہ ظفر سجاد محسی مد ظلا العالی نے اپنے چوروں ماند کا گروہ مندانی سلسلے کی اجازت وخلافت سے نواز ارصوبہ بہارا یک زیانے میں اولیاء اللہ کا گروہ دراز سے مسافت طے کرکے اکا برادلیاء یہاں آئے اور سکونت اختیار کی۔ جن میں قابل ذکرائی الیم جستیاں گزری ہیں۔

حضرت مخدوم لیجی منیری ،حضرت مخدوم شیخ شرف الدین شرف الحق جہال سے بی منیری ،حضرت مخدوم شیخ منیری ، جو بلخ کی بادشا مت جھوڑ کر آئے بیجے بید می مندوم شیاه مظفر شمس بلخی ، جو بلخ کی بادشا مهت جھوڑ کر آئے بیجے بید می باک ،حضرت مندوم حسن علی ،حضرت رکن الدین عشق ،حضرت شاه اُرزال شد وم حسن علی ،حضرت رکن الدین عشق ،حضرت شاه اُرزال

د بوان قدس سرهٔ العزیز ،سیّدشاه محمد اکبرصاحب دا نا پوری قدس سرهٔ العزیز ،سیدشاه محمد سن صاحب ،سیدشاه ظفر سجادٌ وغیرجم بین ۔

بہر حال میری در دمندانہ ابل ہے کہ اگر کسی صاحب کوکوئی پریشانی یا البحض ہوتو جناب صوفی شمیم احمد صاحب سے رجوع فر ماکر اپنی مشکل بیان فر ماکر فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ مریضوں اور پریش ن حال لوگوں کے لیے سبب معلوم کرنے کے بعدان کی پریشانی کا مناسب حل بذر بعد د عابرا کریافقش کے ذریعے مشکل سے نجات کی راہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تع کی کافضل اور بزرگوں کی دُ عاشا مل ہوتو کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔

حقير وفقير

بُوُسف منصور ولدحسن منصور رفا و عام سوسائٹی ملیر ہالٹ ،کراچی

# ايك عقيدت كااظهار خيال

میں نے اس کتاب کا مسودہ پڑھا۔ جناب پوسٹ منصور صاحب ابوالعلائی نے مونی شیم احمر صاحب خانقا وظفری ابوالعلائی کے متعلق جو پچھ لکھا ہے وہ بجا اور درست ہے۔ جھے بھی بار ہا ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے ادر چونکہ میں بھی اسی شبر عظیم آباد پٹنہ موبہ بہار کا رہنے والا ہوں۔اس لیے صوفی صاحب کے آباء واجداد سے بخو بی واقف بوں اور ان کے سلسلے کے اکثر بزرگوں سے ملا قامت کا شرف حاصل ہوا ہے اور جن ا کا بر ولیاء اللہ کا تذکرہ او پر ہوچکا ہے۔ان میں ہے اکثر بزرگوں کے مزارول پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔اور مجھے اُن سے روحانی فیض بھی حاصل ہو چکا ہے۔ میں نے خود بھی مونی شیم اجد ، خانقا وظفری ایوالعلائی ملیرتوسیعی کالونی ، اِی ۹۱۴ ، کھو کھر ایار ، کراچی کے يهاں حاجت مندول كا جوم و يكھاہے أور لوگ فيض ياب ہوكر جاتے ہيں۔اس بناء يريس یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جناب صوفی شمیم احمد صاحب ظفری ابوالعلائی کی بُشت پر ان کے سلیلے کے بزرگوں کا ہاتھ ہے اور خاص کرم ہے جس کی بناء پرلوگوں کوشفایا بی ہوتی ہے۔

> خاکیائے نظراء منیراحمہ قادری عمادی عظیم آبادی عازی آبادنمبر اسکٹرساڑ ھے گیارہ اور کی ٹاؤن کراچی

# دعائے دافع وباء

### اسنادوعائے بزرگوار

اس دعا کے اسناد میں حضرت محمد علیہ نے ایوں فرمایا ہے کہ جوکوئی اس کو پڑھے یا اپنے پاس رکھا وراللہ تعالی سے جو پکھ مانے وہ حاصل ہو۔ اگر فقیر ہوتو تو تکر ہوجائے اور جائل ہوتو عالم بن جائے ، بیمار ہوتو شقا پائے۔ غرض جس مراد کے واسطے پڑھے تو وہ مراد پاوسے شمکین ہوتو خوش ہوجائے ،سفر میں ہوتو وطن میں آئے ،قید ہوتو فلاصی پائے ، بیوی پاوسے ، بیوی نہ ہوتو نوش ہوجائے ،سفر میں ہوتو وطن میں آئے ،قید ہوتو فلاصی پائے ، بیوی نہ ہوتو نوش ہوجائے ،سفر میں ہوتو وطن میں آئے ،قید ہوتو فلاصی پائے ، بیوی نہ ہوتو نوش ہوجائے ،سفر میں ہوتو وطن میں آئے ،قید ہوتو فلاصی پائے ، بیوی ہوتو نوش ہوجائے ،سفر میں نہ ہوتو نواب میں دیکھے گا۔ دیائے برز کوار بیا ہو۔ اگر صد تی نیت سے پڑھے تو نور خدائے تعالی خواب میں دیکھے گا۔ دیائے برز کوار بیا

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ يَا رَجَآئِمَیْ يَا مَنَآئِیْ يَا غَيَائِیْ يَا مُرَادِیْ يَا مُعَافِیْ يَا دِهُ اللَّهُمَّ يَا دُهُورُ لِيَا عُفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ الْغُفِرُلِیْ دِهِا الْحَالِیْ يَا غَفُورُ الْغُفِرُلِیْ

حَطِيْنَتِيْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۵ يَا اَللَهُ بِا اللّهُ يَااَللَهُ يَا غَفُورُ يَا خَفُورُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ وَ صَلّى اللّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللّهِ وَ اصْحَابِهِ خَمْدِينَ مِرَحْمَتِكَ يَا آرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥.

### برائے ترقی تجارت

جوکوئی رسوں مقبور چھائیے کا بیاہم پاک کا غذیر لکھ کراپنی ڈکان پرر کھے ہتجارہ ہے کو تی ہو۔ دِن دوگنارات چوگنا مال فروخت ہو۔اس شکل میں لکھے:



\$ \$ \$ \$ \$

# صلولة تنجينا

ید درود بہت مجر ب اور مشہور و مقبول ہے۔ اس کے پڑھنے ہے بڑی بڑی نہا نہات کا ظبور ہوا ہے۔ جوصا حب کی حاجت کے لیے اسے پڑھنا چائیں ایک ہزار مرتبہ پڑھیں۔ بھیں۔ بہم اللہ الرحمان الرحيم پڑھ کر شروع کریں۔ ھپ جعہ یا جعہ کے دن پڑھیں تو بیت ہی یاعث برکت ہے۔ اگر پوری تقداد لینی ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے لیے کسی کے بیت ہی یاعث برکت ہے۔ اگر پوری تقداد اپنی ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے لیے کسی کے بی وقت اور فرصت نہ ہوتو کوئی تقداد اپنے ذہمن میں متعین کرلیں۔ تب بھی افٹاء اللہ عزیز فیرویرکت سے محروم نہ دیاں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱللَّهُمَّ صلَّ عَلَى سَيِّدِنَا و مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ الَّهِ و أَصْحَابِه

صَلواة تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعَ الْآخُوالِ وَ الْآفَاتِ وَ تَقْضِىٰ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُرْفَعُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعَ السَّبَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَکَ اَعْلَىٰ الْحَاجَاتِ وَ تُرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَکَ اَعْلَىٰ الْحَاتِ وَ تَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَکَ اَعْلَىٰ الْحَيْوةِ السَّدَرَجَاتِ وَ تُبَلِّقُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَ السَّدَرَجَاتِ وَ تُبَلِّقُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَ اللَّهُ الْمَمَاتِ ٥ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْ قَدِيْرٌ .

### تسبيح مككرتم

حضرت انس بیٹے مالک کے روایت کرتے ہیں کے فرمایا رسول اللہ واقت کے کہ جوکوئی اس تیج کو ایک مرتبہ پڑھے ، اللہ تعالی اس کا تواب پڑھنے والے کے مال ہاپ کو دے گا اور پڑھنے والے کے مال ہاپ کو دے گا اور پڑھنے والا اپنے مال ہاپ کے حقوق اوا کرنے والوں میں سے ہوگا ۔ بہتے ممکرتم ہے ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْمَحَمَّدُ لَـلَّهِ رَبُّ الْسَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ .

な----な----な---な

### ارشادِ خداوندی ارشادِ خداوندی حکمت ملی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے

ارشاد: حفرت شیان نے ایک تھیم سے کہا کہ جھے گناہ کا مرض ہے اگراس کی دوا
میں آپ کے پاس ہوتو عنایت کریں۔ یہاں ہید با تھی ہور بی تھیں اور سامنے ایک شخص شکلے
پنے میں مصروف تفا۔اس نے سراٹھا کرشبی سے کہا: '' یہاں آؤ میں تہمیں اس کی دوا بتا تا
ہوں۔''

و وابیر ہے: حیا کے پھول ، مبر وشکر کے پیمل ، بچر و نیاز کی بڑا ، ٹم کی کوئیل ، سپائی

ے ورخت کے پئے ، اوب کی چھال ، حسنِ اظلاقے نئے ، بیسب لے کر ریاضت کے باون

وستے بیس ٹوٹا شروع کردو اور اشک پٹیمائی کا عرق اس بیس روز ملاتے رہو۔ ان سب

دواؤں کو ول کی دیکی بیس بجر کرشوق کے چولیے پر پکاؤ۔ جب پک کر تیار ہوجائے تو

مفائے قلب کی صافی میں چھان کراور شیریں زبان کی شکر ملاکر محبت کی تیز آنچے و بنا۔ جس

وقت تیار ہوکر اترے تواس کوخوف خدا کی ہوا سے شعند اکر کے استعال کرنا۔

بحرثبلی نے نظرا ٹھا کر دیکھا تو دیوانہ غائب ہو چکا تھا۔

(كتاب أتعلم والعلماء)

拉咖啡咖啡咖啡

ول میں ہر دم حق کا استعفار ہو مجر تو سیجھ دن میں بیڑا یار ہو لب نید ذکر اللہ کی تحرار ہو اس پر تو کرے اگر حاصل دوام

\$4....\$4....\$4....\$4....\$

### ايسمسان مُسجَسمً ل

امَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا عُو بِاَسْمَآنِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعُ اَحْكَامِهِ ايمان لاياش الشّنوائي رِجياكه ده احيّ نامول اورمنول كرماته ب اور ش نه اس كِمَامِ احْكَامِ قُول كِيد

\*\*\*\*\*

## إيسمنسان مُسفَسصًل

امَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلَئِكَتِهِ وَ كُتْبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمَوْمِ الْأَخِوِ. انجان لا یاش الله تعالی پر آور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کی سب کتا ہوں پر اور اس کے سب رسولوں پر اور قیامت ہے دن پر۔

وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ الْبَغْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ،
اور تقدیر کی عملائی برائی پر (مین بعلائی برائی سب الله تعالی کی طرف سے
ہے) (اورائیان لایا میں) مرنے کے بعددوبارہ اٹھائے جانے پر۔

**ተ---- ተ----** ተ

# اربــــع انهــــار

### متسرجم

مثائ حفرات نقشندید حمیم القد تعالی کے یہاں سب سے پہلے لطا نف عالم امر کا اصلاح کا معمول ہے اور اس کے لیے این حضرات نے تین طریقے مقرر فریائے ہیں: بہلا طریق

اہم ذات یا تھی وا ثبات کے ذکر میں اسم ذات کا ذکر اس طرح کرتا جا ہے کہ
زبان کوتا لو سے لگائے اور دل کو خیالات سے فالی کر ساور جس بزرگ سے ذکر لیا ہے
ان سے متعلق یہ سمجھے کہ وہ میر سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دل کی زبان سے اللہ اللہ
کیے (دِل کی جگہ یا کیں پہتان کے نیچے دو انگی کے فاصلہ پر ہے )۔ اللہ اللہ کا مغہوم خیال
میں دکھے۔ یعنی وہ ذات جو تمام صفات کا ملہ سے متصف اور تمام صفات نا قصہ سے یا کیزہ
ومیز ا ہے اکثر اوقات ای طرح ذکر پر مدادمت کر سے یہاں تک کہ دن ذکر سے جاری
ہوجائے ۔ اس کے بعد لطبیع کروٹ میں ذکر کر سے ، اطبیع کہ دو کہ ڈکہ لطبیع قلب کے
مقابل ) وا ہے بہتان کے دو انگی نیچ ہے۔ پھر لطبیع کیس ذکر کر سے جس کی جگہ یا کیس
بیتان کے برابر دو انگلی نے خرق سے وسط سید کی طرف ماکل ہے پھر لطبیع افعی سے جس کی جگہ یا کھی

نفس ہے ذکر کرے جس کی جگہ پیٹانی ہے ، پھر قالبیہ ( لطا کف عناصرِ اربعہ ) ہے ذکر کرے جس کی جگہ تمام انسانی جسم ہے تا تکہ روئیں رویں سے ذکر جاری ہوجائے گا۔اس کو سلطان الا ذكار كہتے ہيں۔ جانا جائے كہ عالم امرے برلطف كي غرش ير ايك اصل ہے ، جب تک که وه و اپنی اصل تک نہیں پہنچا اس کو فنا حاصل نہیں ہوتی ۔ چنا نجے اصل تلب تجلّی ا فعالِ الَّبِي ہے،اصل روح صفات ثبوتنہ ہیں ۔اصل سرشیو تات ذاتیہ ہیں،اصل تفی صفات سلبیہ ہیں ،اصل انھیٰ شان جامع ہے لہذاان اصولوں کے لحاظ سے مرا قبات کر ہے۔ الطيفة قلب كاخرا قبراس طرح كرے كدا ہے قلب كوحضور الليكية كے قلب مبارك کے سامنے رکھ کر جناب باری میں عرض کرے: ''اے اللہ! تحلّی افعال کا فیض کہ جو قلب محمد علي المارة من المارة المام من المنها عن مرس الله من المنها الطايد على فالحلى افعالی میں ہوجائے گا۔اس مرحلہ میں سالک کے اپنے افعال اور تمام مخلوقات کے افعال الله تعالى كے افعال كے ماسوامخنى موجائتے ہيں۔اس ولا يہت قلب كوولا يہت آ دم عليه السلام كتيج بي اورجس سالك كويدولايت حاصل جوجاتي ہے اس كو آدى المشر ب كتيج بيں۔ نطیعہ روح کے مراقبہ کا طریقہ بہ ہے کہ اپنے لطیعہ روح کورسول الشعاب کے لطیعهٔ روح کے سامنے رکھ کرعرض کر ہے: ''اے اللہ تجلیات بھوتی کا قیض کہ جو جناب رسول التعليقة كالطيفة روح مصحفرت نوح اورحضرت ابراجيم عليماالسلام كالطيفة روح من پنجا ،میرے روح میں پہنچا۔ جو تخص کہ اس لطیفہ میں واصل ہوجاتا ہے اس کو اہر اہیم المشرب كيتي مين \_اس وقت سالك اين صفات اورتما م محلوقات كي صفات كواح وات اورتما م ممکنات ہے۔ سل کر کے انتد تعالی کی طرف منسوب دیکھیے گا ۔ اس طرح لطبیعیہ'' سر'' کوحضور انور علی کے لطیفہ سر کے مقابل سمجھ کرعرض کرے کہ شیونا ستو ذا تید کا فیض جو کہ حضور علیه الصلوق والسلام کے سرمبارک سے حضرت موی علیه السلام کے سر میں پہنیا ، میرے سر میں پہنچا۔ جوسالک کہ اس لطیفہ ہے واصل الی اللہ ہوتا ہے اس کوموموی المشرب

کتے ہیں۔ سالک اس وقت اپنی ذات کوذات حق سجانہ تعالیٰ میں فایا تا ہے۔

اس کے بعدا ہے لطیفہ نفی کولطیفہ نفی حضورانور علیفی کے مقابل ہجھ کرع ض کر سے
کہ صفات سلید کا فیض جو حضورا کرم علیفی کے خفی مہرک ہے حضرت عیلی علیہ اسلام کے
منفی میں پہنچا ہے ،میر ہے خفی میں پہنچا۔ جو سالک کہ اس مقام پر پہنچا ہے اس کا نام عیسوی
الممثر ب ہے ۔ جن سجاحہ تعالیٰ کا تمام عالم ہے منفر داور مجر د ہونا اس مقام پر سالک کومشہود
ہوتا ہے ۔ پھر لطیفہ انھی کوحضورانور علیفی کے انھیٰ کے مقابل سجھ کرع ض کرے کہ ''شان
ہوتا ہے ۔ پھر لطیفہ انھی کوحضورانور علیفی کے انھیٰ کے مقابل سجھ کرع ض کرے کہ ''شان
ہامع'' کا فیض جواللہ تعالیٰ نے حضوراکرم علیفی کے انھیٰ میں پہنچایا ہے، میر سے انھیٰ میں پہنچ ۔
جوس لک کے اس راست میں داصل ہوتا ہے اس کوجہ کی آتمشر ب کہتے ہیں ۔ تخلق ہا خل ق
جوس لک کے اس راست میں داصل ہوتا ہے اس کوجہ کی آتمشر ب کہتے ہیں ۔ تخلق ہا خل ق

تاياركرا خوا بدوميلش بكه باشد

(معلوم نیس کدوست کی کوچا ہتا ہے اور اس کا میلان کس کی طرف ہوتا ہے۔)

نفی وا ثبات کے ذکر کا طریقہ ہے ہے کہ سب سے پہلے اپنی سائس کوناف کے بیچ

بند کریں اور برنہانِ خیال کلمہ''لا'' کوناف سے دیارغ میں پہنچا ہے اور لقظ'' الڈ'' کو دائیں

کندھے پر لے جائے اور لفظ'' الآ اللہ'' کی پانچوں لطا تف میں پہنچ اور لفظ'' حجہ رہول اللہ'' کو

اس طرح شدو مدے س تھ کہ ذکر کا اثر تمام لطا نف میں پہنچ اور لفظ'' حجہ رہول اللہ'' کو

سائس چھوڑ نے کے وقت خیال کی زبان سے کے اور ذکر میں معنیٰ کا خیال رکھنا شرط ہے کہ

سوائے ذات تی کے کوئی مقصور نہیں ہے اور ''لا' کے وقت اپنی ستی اور جہنچ موجودات کی

سوائے ذات تی کے کوئی مقصور نہیں ہے اور ''لا' کے وقت اپنی ستی اور جہنچ موجودات کی

میں دوسری شرط ہے ہے کہ زبانِ خیال سے چند مرتبہ فاکساری عاجزی اور نیاز مندی سے

میں دوسری شرط ہے ہے کہ زبانِ خیال سے چند مرتبہ فاکساری عاجزی اور نیاز مندی سے

بیاب باری میں مناجات کرے کہ پروردگار میر احقصور تو بی ہے اور تیری رضا میر اسریا ہے

ہنا باری میں مناجات کرے کہ پروردگار میر احقصور تو بی ہے اور تیری رضا میر اسریا ہے

ہنا ہیں جات کی مناجات کرے کہ پروردگار میر احقصور تو بی ہے اور تیری رضا میر اسریا ہے

ا پی توجہ قلب کی طرف اور قلب کی توجہ ذات البی کی طرف رکھنا ضروری ہے
کیونکہ نسبت کا حصول ان دو چیزوں کے بغیر محال ہے۔ اس توجہ کو وقو ف قلبی کہتے ہیں۔ پھر
یہ بھی ضروری ہے کہ دل کو خیالات اور وسوسوں سے دور رکھے تاکہ یہ خیالات پراگندہ اس
پر غلبہ نہ کریں ، اس کو نگہدا شت کہتے ہیں۔

حبس وم ذکری مفید ہوتا ہے۔ گری دل، ذوق وشوق ، رقب ، محبت ، خیافات و وساوس کا از الداس کے فوائد ہیں ، اور اس ہے کشف بھی حاصل ہوسکتا ہے ۔ نقی وا ثبات کے ذکر ہیں عدد طاق کی رعایت معمول ہے۔ اور اس کو وقو ف عدوی کہتے ہیں۔ نفی وا ثبات کے ذکر کا غذکورہ بالا طریقہ حضرت خور عاید السلام نے حضرت خواجہ عبد الخالق غجد وائی رحمة الند عاید کو تعلیم فر مایا تھا۔ ویک سانس میں ایک بار سے لے کر اکنیس بار تک پہنچا نے ، اگر اکنیس بار تک بہنچا یا اور کوئی فائد و نہیں و یکھا تو اس کا عمل باطل ہے۔ ہے سرے سے شرائط کی انجھی طرح یا بندی کے ساتھ کرے۔

## طريق دوم

دُوسِ اطریقت مراقبہ کے جس کا مطلب سے ہے کہ بغیر ذکر اور بغیر رابطہ شخ خیالات فاسدہ سے اپنے ول کو محفوظ رکھنا اور القد تعالی کی طرف دھیان رکھنا۔اس کی تدبیر سے ہے کہ عاجز کی اور فروتی کے ساتھ ذات الہی کی طرف ہرونت متوجہ رہے تا کہ توجہ الی اللہ بلا مزاحمت اس کی عادت بن جائے۔اس کو ' حضور'' بھی کہتے ہیں ،اور ذکر سے مقصور بھی میں ہے۔

طريق سوم

شخ کال وکمل کی صحبت سے استفادہ تبسراطرین ہے، شخ کی توجہ اور اخلاص کی میں ہے۔ شخ کی توجہ اور اخلاص کی میں سے دل غفلت سے پاک ہوجاتا ہے، جذبہ محبت اور مشاہدہ الٰہی کے انوار کی شمح

مرید علی روش ہوجاتی ہے۔ چیخ کی موجودگی عیں تو اوب اور اس کی خوشنودی کے خیال سے اور اس کی غیرموجودگی عیں اس کا تصور کر کے مرید فیض پاتا ہے، نشا گخ نے فر مایا ہے کہ یہ طریق مقصدتک آساتی سے پہنچا نے والا ہے، اور اس کور البطہ کہتے ہیں۔ (ان سب اعمال واشغال کے بعد) جب دل کوتشور وجھیت حاصل ہوجائے اور تقریباً چار گھڑی دل علی فطرات ووساوس ند آکمی یہ تو اس امرکی علامت ہے کہ دائر وامکان جس کومش کے نے پہلا دائر و کہا ہے کوسا لک نے طے کر لیا ہے۔ بعض مشائخ نے انو ارد کھنااس دائر ہ کو طے کرنے کے علامت قرمایا ہے، وائر وامکان کا نصف زمین سے عرش تک ہے اور دومرانسف عرش سے اور وامرانسف کے شے ہے ، دائر کی علامت کے میش کے نے ہوئی سے عرش تک ہے اور دومرانسف عرش ہے۔

مراتبرمعیت: اس کے بعد آیت کریمہ ﴿ و هو معکم اینما کتم ﴾ (وہ برجگر تمہارے ماتھ ہے۔) کے مراقب میں مشغول بوجائے ،آیت کر میمہ کے معنی کا خیال کر سے کہ اللہ اللہ کا تعالیٰ کی معیت میرے اور کا نتات کے جرؤرہ کے ساتھ ہے۔ اس مقام میں لا اللہ الله اللہ کا

زبانی ذکراس طرح که سالک کی توجه قلب کی طرف ہواور قلب کی توجه الله تعالیٰ کی طرف معنیٰ کی رعایت کے ساتھ بہت فائدہ ویتا ہے ،اس مراقبہ میں فیض کا منتاء ولا یہ مغریٰ کا دائر ہے ہوا راک ہوتا ہے ۔ دائر ہولا یہ جہ صغریٰ دوسرا دائر ہ ہوا دراس دائر ہوا یہ جہ صغریٰ دوسرا دائر ہ ہوا دراس کو دائر ہ ظال اساء وصفات بھی کہتے ہیں ۔اس میں تجلیّات افعالیہ الہیہ میں "سیر" حاصل ہوتی ہے۔

نیز ای مرتبہ میں توجید وجودی ، ذوق ، شوق ، رونا دھونا ، ہروقت ذات خق میں استفراق وقت دات خال ہوتا ہے استفراق وقویت اللہ تعالی کی طرف کا مل توجہ ، ماسوا کے خیال کا مث جانا حاصل ہوتا ہے اور اس کو فنائے تلبی کہتے ہیں۔ جب سالک کی توجہ فوق سے ہٹ کرشش جہات کا احاطہ کر ےاور نفس کا تزکیہ ہوجائے جس کی جگہ در میان چیشانی ہے تو ولا بہت تین دوائر اور ایک قوس بر مشتم ہے۔

دوسمر مے وائر ویل آرت شراید شاب سحبهم و بحبونه بد (ووان مے محبت کرتا ہے اور ووان سے محبت کرتا ہے اور ووان سے محبت کرتے ہیں ) کے عنیٰ کوفوظ رکھ کرم اقبہ محبت کرے اس تصور سے کہاں ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور پی اس کو دوست رکھتا ہوں میر نے نفس سے کہاں ذات سے جو محب دوست رکھتا ہوں میر نفس سے طیفہ پر فیض آرہا ہے خشا و فیض ولا یہ کہریٰ کا دائر و ٹا نے ہے جو کہ دائر واول کی وصل ہے مور دفیق صرف لطیفہ تھس ہے۔

تیسر ہے دائر ہیں ہیں آیت کرید ﴿ یسحیه و یحبونه ﴾ (وہ ان ہے مجت کرتا ہے اور وہ اس ہے مجت کرتا ہے اور وہ اس ہے مجت کرتے ہیں ) کے مفہوم کو لمح ظار کھ کر خیال کرے کہ اس ذات ہے جو جھے کو دوست رکھتا ہوں ، میر ہے لطیفہ نفس پر فیض آر ہا ہے ۔ فشاء فیض و فایت کبری کا وائر ہ ٹالشہ ہے جو ایٹا بالم کی و لایت اور دائر ہ ٹانیہ کی اصل ہے ۔ قوس میں بھی آیس کر یمہ مذکور ہ بالا کے مفہوم کو لمح ظار کھ کرخیال کرے کہ اس ذات ہے جو جھے دوست رکھتی ہے اور ٹاس ای کو دوست رکھتا ہوئی ، میر نے کیلیٹ پر فیض ذات ہے جو جھے دوست رکھتی ہے اور ٹاس ای کو دوست رکھتی ہوئی اور ٹاس کے ہوئے تیسر سے دائر ہ کئی اصل ہے ۔ یہ تین اربا ہے ۔ یہ تین کہ جو صفات و شیو تا ت کے مبادی ہیں ۔

م رزمانے روی جاناں را نقاب دیگر است مر جابے را کہ طے کردی جابی دیگر است

ولا المبت كبرى كے مقام بلند ش ممالك كو درخ ذيل امور حاصل ہوتے ہيں۔
سيند كل جاتا ہے۔ مبر وشكر كا مقام نصيب ہوتا ہے كہ قضا ولدر كے تكم پر پجوں و چراختم
ہوجاتی ہے۔ احكام شرايد ہے قبول كرنے ميں دليل كی ضرورت نہيں رہتی۔ جن چيزوں ميں
دليل كی ضرورت ہوا كرتی ہے وہ سب كی سب بریمی بن جاتی ہيں۔ ہر تتم كی شورش ہے
اطمينان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ كے وعدوں پر كامل ترين يقين ہوجاتا ہے۔ نفس كواستہلاك

اضمحال ( ہلاک ہونا اور گھٹنا) ہوتا ہے۔ بس طرح کہ برف ذھوپ میں بگھل جاتی ہے۔ تو جید شہودی جلو ہ گر ہوجاتی ہے۔ ' انا' ' مرجاتی ہے کہ سالک اپ وجود کو حضرت حق جل مجد فائے وجود کا پُرتو اور اپنے وجود کے تو الح جانتا مجد فائے وجود کا پُرتو اور اپنے وجود کے تو الح جانتا ہے جب خود کے لیے لفظ ' انا' استعال کرتا ہے تو اس کو بجاز ہجتا ہے اپنی نیتوں کو تہمت زوہ ادر اپنے عملوں کو ناتھ جھتا ہے۔ اس طرح اخلاق حمیدہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ رذائل ہرص ، ادر اپنے عملوں کو ناتھ جوہ و فیر و ہے ترکید (صفائی ) ہوجاتا ہے۔

ولایت کبری اورسیراسم الطاهو طے کرنے کے بعداسم الباطن کی سیروسلوک سامنے آتا ہے، سیراسم الباطن کو ولایت علیا اور ولایت طلا نکد کرام کہا جاتا ہے اس ولایت علیا اور ولایت طلا نکد کرام کہا جاتا ہے اس ولایت علی ہیں ذات میں سوائے عضر خاک عتاصر علاقہ یعنی آگ ، ہوا سے کام پڑتا ہے ۔ مراقبہ میں ذات باری جو اسم الباطن کا مسمی ہے کو طموظ رکھے فیض کا منشاء وائزہ ولایت علیا ہے۔ لا اللہ اللہ کا ذکر اور نظل نماز بکشرت پڑھتا ترقی بخشا ہے ۔ توجہ حضور اور عناصر ملا شیس عروت و نزول حاصل ہوتا ہے ۔ اس وائرہ میں باطن کے اندر عجیب وسعت اور ملاء اعلی ہے نزول حاصل ہوتا ہے ۔ اس وائرہ میں باطن کے اندر عجیب وسعت اور ملاء اعلی ہے افر شتوں کی دنیا ) کے ساتھ مناسبت بیدا ہو جاتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ فرشتے خلاجر ہونے گئیں اور ا ہے۔ رائر جو پوشید ورکھنے کے لائن جی ، معلوم ہونے آئیں۔

جب اسم المطاهو اوراسم البساطن كى سيرسالك نے طے کرنی تو گویاال کو مقصود لیعنی ذات بحت کی طرف سير کے ليے دو ہا زوميس آئے ۔ ولا يت مليا طے کرنے کے بعد ، گرفضل لهن شائل ہوتو اس کوسب سے پہلے کم لات نبوت میں سيروا تع ہوگی ۔ کمالات نبوت مصلب ہے ۔ تحتی ، ذاتی ، دائی ، ہے پر دوا تا ، وصفات اس جگہ ذات بحت کا کہ جو خشا ، سے کمالات نبوت کا مراقبہ کرتے ہیں اور مورد فیض اطیفہ خاک ہے۔

اں جیب مقام میں جس کے نقطہ کا مطے کرنا تمام مقامات ولا بہت سے بہتر ہے، حضور بے جہت حاصل ہوتا ہے۔ مگرانی ،شورش ،طلب ، بے تا بی شوق سب کے سب زائل

و جاتے بیں اور ان سے یقین حصل ہو جاتا ہے۔ معرفت کے مقام اول یہاں وہ وہ است معلوم ہوئے بیاں اور اور اک یہاں وہ و ست معلوم ہوتے بیں۔ پہلا تسدر ک الاستاد الله کے مصداق یافت اور اور اک یہاں با ارسائی کی علامت ہے۔ شبت وطن کی ب مملی اور ناشنای اور وصل عربانی کی حقیقت ساس ہوتی ہے۔ اور اس جگہ وضول ہے ، حصول نیں ۔

> ا تسال ہے سینے بے قیاس ہست رب النال رابا جان ٹائن

اس ئے بعد اس ات بخت ہے جو کم یات اولوالعزم کا منتا ، ہے اپنی بنیت معدانی پرفیض لینے نامراقبہ کرے۔

اس نے بعد حقیقت تعبہ کا مراقبہ کرے اس طرح کہ اس اوات و جب وجود سے جس کو تمام ممکنات مجدو کرتی جیں اور جو حقیقت کعبہ ربانی کا خشا، ہمیری ہیں وحدانی برفیض آرہ ہے۔ابتہ تبارک وتعالی کی عظمت اور بڑائی سالک بر مشہود ہوجاتی ہے اور سالک کے باطن پر ہئیت غالب ہوجاتی ہے۔ جب فناو بقاءاس مرتبہ پاک کی حاصل ہوجاتی ہے تو سالک خود بھی اس سے متصف مجھتا ہے ،اور ممکنات کی توجہ انجی طرف سجھتا ہے۔

بعدازاں حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ کرے کہ اس کما مات وسعت والی ہے چون ذات ہے جو نشاہ حقیقت قرآن مجید ہے ، میری بنیت وحدانی پر فیض آرہا ہے ۔ کلام البی کے بطون اسرار اس جگہ فعا ہر ہوتے ہیں اور کلام اللہ کے ہر حرف میں معافی کا ایک بے پایاں دریا نظر آتا ہے ۔ جس سے کو ہر مقصود حاصل ہوتا ہے ۔ قرآن مجید پڑھنے کے وقت قاری کی زبان تیجر ہموسوی کا تھم رکھتی ہے اور قاری کا تمام قالب زبان میں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کے انوار فلا ہر ہونے کی علامت عارف کے باطن کے او پر ایک شفل (بوچھ) کا قرآن مجید کے انوار فلا ہر ہونے کی علامت عارف کے باطن کے او پر ایک شفل (بوچھ) کا

آیت کریمہ ﴿ انا سنلقی علیک قولا تُقیلا ﴾ (ب تُک عِنْم بیم بیم بیم ایک بیم ایک بیم ایک بیم ایک بیم ایک بیماری تول دالیں گے ) بیم ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

ال پاک مرتبہ ہے اونچا ایک اور مرتبہ ہے جس کا نام " حقیقت صلاة" ہے۔
اس کا مراقبہ ال طرح معمول ہے کہ سالک نیت کرے کہ ال ذات ہے مثل کمال وسعت
والی ہے چون ہے جو حقیقت صلاة کا خشاء ہے۔ میری بیت وحد انی پر فیض آرہا ہے۔ اس
مقام کی بلندی کے بارے میں کیے لب کشائی کی جائے۔ کیونکہ حقیقت قرآن جید اس کا
ایک حصہ ہے اور حقیقت گعبد دو سراحصہ ہے۔ جس سالک کو ید پاکیزہ حقیقت ال جائے تو وہ
نماز کی ادائی کی کوفت اس دارفانی ہے چلاجا تا ہے اور دارآ فرت میں واض ہو جاتا ہے۔
صدیث شریف :" ان تعبد اللّه کانگ تو اہ" اس مقام کا پوری طرح " شکارکرتی ہے۔
اورای مان شریفہ کے متعلق حضور اکر مہناتے ہے۔ زارش وفر مایا ہے "المضلونة معسواح

المومن " (نمازمومن كامعران ب) نيز آپ نے ارش وفر مایا: "اقسوب ما يكون البعد مى السوب في الصلاة " (بنده اپندرب سے سب سے زیاده نماز مين قريب ہوتا ہے) .

\* رنماز پر صنے كا علم نميں فرياتا تو چره مقصودكى فقاب كشائى كون كرتا اور طالب كومطلوب كى يشائى كون كرتا أور الله بينجانے وائى نماز بيشائى كون كرتا أور الله بينجانے وائى نماز كور الله بينجا نے وائى نماز بيدراحت بينجا) ميں اى كی طرف بيدراحت بينجا) ميں اى كی طرف تارہ ہے اور "قسوة غينى في صلاة " (ميرى " كوكي شندك نماز ميں ہے) ميں بيمى اى تي ناده ہے اور "قسوة غينى في صلاة " (ميرى " كوكي شندك نماز ميں ہے) ميں بيمى اي تي نوطرف رہنمائى ہے ۔ اوگ نمازكی حقیقت سے ناوانف ہيں ۔

#### چوں ندید ندحقیقت روا نسانه زوند 😬

حقیقت ملاۃ کے او پر معبود بت صرفہ کا مرتبہ ہے جو کہ سب کی اصل اور سب کی اصل اور سب کی ہے۔ انتیاز راہ میں جائے پناہ ہے اس مرتبہ میں وسعت اور اس کے ساتھ کوتا ہی ظاہر ہوتی ہے۔ انتیاز راہ میں ۔ وجاتا ہے ہمیر قعری تن م ہوجاتی ہے لیکن الحمد للد نظر کوئے نہیں فر مایا گیا۔ (سیر قدی کی کوئی م خواکش نیس ہے )۔ یعنی پر واز ہے اس میں نہیں پہنچ سکتا بلکہ سیر نظری ہے ،نظر لیعنی نگر سے فیض کے سکتا بلکہ سیر نظری ہے ،نظر لیعنی نگر سے فیض کے سکتا ہے کیونکہ نظر ہر جگہ پہنچ سکتا ہے بع

بلا بودي اگراي جم بنودي

لعنی اگریہ بھی جیس ہوتا تو مصیبت ہوتی۔

ال مرتبہ میں مراقبہ ، ذات محض جومعبود بہت صرفہ کا منشاء ہے ، کرتے ہیں ، قف بر محبود بہت صرفہ کا منشاء ہے ، کرتے ہیں ، قف بر محبوبہ بنارہ ای کوتا ہی قدم کی طرف ہو لینی محبوبہ بنائے ہوئے کے محبوبہ بنائے ہوئے کے اور تدم آگے نہ بنزھا ہے کیونکہ مرتبہ حقیقت کے اور حضرت سجانہ ، محبوبہ بنائے کے جو دو مخرہ کا مرتبہ ہے کہ وہاں قدم کوجولانی کی اجازت نہیں ہے اور نہ گنجائش۔ کا کمہ طبیہ لا الدالا اللہ کی حقیقت اس مقام پر منکشف ہوتی ہے اور ما سوائے اللہ کے عبادت کی نفی مشکل ہو جاتی ہے اور اس بات کا لیقین کامل کہ معبود حقیق کے سواکونی کے عبادت کی نفی مشکل ہو جاتی ہے اور اس بات کا لیقین کامل کہ معبود حقیق کے سواکونی

عبادت کے لاکن نہیں۔ اس مقام میں حاصلی ہوتا ہے اور عابد معبود سے محصا یہ بندی جُد ابو جاتا ہے۔ لاّ اللهٰ الاَّ اللهٰ کے معنی مفتہ یوں کے بہ نسبت لا معبود اِلْا اللهٰ جیں و واس جگہ معلوم ہو جاتے جیں۔ جیسے کہ مبتد یوں کے بہ نسبت لا موجود اِلا الله اور متوسطین کی بہ نسبت لا مقصود اِلا اللہ جیں۔ اِس مقام مقدس میں نظر اور جیز بھری میں ترتی نماز کی عبادت پر مخصر ہے۔

جانا چاہے کہ حقائق البیدی سیریہاں تک ختم ہو جاتی ہے اور اب ان حقائق میں ترقی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اب حقائق ایٹار کا بیان ہوتا ہے۔ ان حقائق میں ترقی سید الا ہرا روقیق کی محبت پر موقوف ہے جیسا کہ حق سیحاندا پی ذات کو دوست رکھا ہے۔ اس طرح اپنی صفات اور افعال کو بھی دوست رکھتا ہے۔ پس محبت کی دوشمیس ہو کمیں (۱) نحسبیت (۲) محبو بیت ۔ محبت ذاتیہ کے کما لات کا ظہور حضرت مردی کلیم الله علی مینا و علیہ السلام میں اور کما لات صفاتی اور مجبو بیت اسائی کا ظہور حضرت ابراہیم طلیل الله علی مینا و علیہ السلام میں اور کما لات صفاتی اور مجبو بیت اسائی کا ظہور حضرت ابراہیم طلیل الله علی مینا و علیہ السلام میں اور کما الله علی میں میں ہے پہلے علیہ الله علی میں میں ہو گئی ہے۔ علیہ الصلاح و دیگر انبیا علیم السلام میں محقق ہے ۔ لہذا سالک کی سیر میں سے پہلے علیہ الصلاح و دیگر انبیا علیم السلام میں مختق ہے ۔ لہذا سالک کی سیر میں سے پہلے کما لات صفاتی اور حقیقت ابراہیمی ہیں کہ مقام خلت اس سے کنا یہ ہے شروع ہوتی ہے۔ کما لات صفاتی اور حقیقت ابراہیمی ہیں کہ مقام خلت اس سے کنا یہ ہے شروع ہوتی ہے۔

ان جگدمرا قبدال طرح کرے کداس ذات سے جوحقیقت ابرائیمی کا منشاء ہے ،
میری بنیت وحدانی پرفیض آتا ہے۔ بید مقام بہت ہی ججیب اور بہت ہی پر کتوں والا ہے۔
انبیاء کرام اس مقام میں حضرت خلیل علیہ السلام کے تابع جیں اور حبیب خدا سید الا برار منظام میں بوجب آیت کریمہ: ﴿ اتب عصلة اب واهیم حنیفا ﴾ (آپ ملت ابراہیم کی علیف کو بھی بموجب آیت کریمہ: ﴿ اتب عصلة اب واهیم حنیفا ﴾ (آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جوسب ہے ہے کرصرف اللہ کے ہوئے والے بیں )۔ انباع ملت ابراہیم کے درود سے تصبیہ فرمائی تعلیم فرمائی:

" اَللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اللهُمُّ اللهُمُ مَا اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُم

ُ بَازِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ ال مُحمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ الْ مُحمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ ال إبراهِيْمَ وَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ."

بس اس مقام میں درووا پر اہیں پڑھنا ترقی بخشاہ اور سالک کو ذات بی سخان،

کے ساتھ فاص انس وخلوت بیدا ہو جاتی ہے اور مجبو بیت صفائی جو کہ عالم مجاز میں خدو خال
اور قد و عارض وغیرہ سے تبییر کی جاتی ہے بطور عکس جلوہ گر ہوتی ہے اس مقام کو طے کرنے
کے بعد سالک کی سیر حقیقت موسوی جو کہ مجبت صرفہ سے کنا ہے ہی ہوتی ہے ، مراقبال
طرح کرے کہ وہ ذات جو حقیقت موسوی کا خشاء ہے ، میری بیت وحدائی پرفیض پہنچاتی
ہے ۔ اس مقام میں ایک جیب کیفیت پوری تو ت سے فلا ہر ہوتی ہے ، کما لات محسبیت یعنی
عبت ذاتی کا ظہور استغنا اور بے نیازی کے ساتھ ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ بحض موقعول پ
حضرت مولیٰ علیہ السلام ہے بے نکلفی کے کلمات نکلے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کوفقل کے حضرت مولیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کوفقل

اسمقام من درود شريف: "اللهم صل على سَيدنا مُحَمَّد و اله واصحابه و على حَيْد الله على الله على حَيْد و اله واصحابه و على جَمِيْع الانبياء والمرسلين " قصوماً "عَلَىٰ كليمك مُوسى عليه السلام" ترتى بخشا ب-

اس مقام ہاو پر مرتبر حقیقة المحقائق ہے جس کو حقیقت محمد بیالی صاحبها الف الف تحید کہا جاتا ہے ،اس جگد مراقب ال طرح کیا جاتا ہے کدوہ ذات جو محب بھی ہے اور محبوب بھی اور حقیقت محمدی کا منشاء ہے ،میری بئیت وحدانی پر نیش رساں ہے کو یا نام نامی محبوب بھی اور حقیقت محمدی کا منشاء ہے ،میری بئیت وحدانی پر نیش رساں ہے کو یا نام نامی محبوب کی طرف اشارہ جیں۔اس مقدس مقام میں خاص طرز پر خاو بقا حاصل ہوتی ہے اور سرور دین ودنیا عظیم کے ساتھ ایک خاص قسم کا انتجاد میسر ہو جاتا ہے اور رفع توسط کے معنی ۔اکا براولیاء اس کے قائل ہوئے جیں یہاں خلا بر ہوتے ہیں اور تابع متبوع کے رنگ میں ایک مشابہت پیدا کر لیتا ہے گویا ہردوایک ہی جشمے سے پائی اور تابع متبوع کے رنگ میں ایک مشابہت پیدا کر لیتا ہے گویا ہردوایک ہی جشمے سے پائی

پیتے ہیں اور دونوں ہم آغوش وہم کنار ہیں اور دونوں ایک ہی ہسر ہے ہے ہیں اور شرو شکر ہیں۔ اور اس درجہ محبت آس مروستان ہے ہیدا ہو جاتی ہے کہ اہام طریقہ حضرت مجد و الف ہائی کے اس تو ل کے معنی ظاہر ہوئے ہیں کہ: '' میں خدائے عزوجل کو اس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محب کا اس میں سالک کو اپنے تمام دینی و دینوی امور مورکھتا ہوں کہ وہ محبوب رب العالمین سید الانجیا سیا کے اتباع سے کا اس رغبت ہوجاتی ہے۔ کشرت ورودر تی ہنتی ہے۔

مرتبہ حقیقت محمدی علی صاحبها الف الف تحییظ بوراول ہے اوراس کو حقیقۃ الحقائق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ بیتمام حقائق خواہ وہ حقائق انبیاء ہوں یا حقائق ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام اس کے لیے ظل کی مانند ہیں۔

حقیقت محمدی کے بعد سالک کی ترقی وائر و حقیقت احمدی میں ہوتی ہے۔اس مرتبہ میں مراقبہ اس طرت کرے کہ وہ ذات جو حقیقت احمدی کا خشاء ہے، میر کی ہیں وصدانی پرفیض رساں ہے۔اس مقام بلند میں نسبت سابقہ غلبہ انوار کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اور مجیب وغریب کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بیان کرنے اور لکھنے سے باہر ہے ۔محبو بیت ذاتی اس مقام پر منکشف ہوتی ہے مجبو بیت ذاتی کا مطلب سے ہے کہ صرف ذات سے قطع نظر صفات سے محبت کی جائے محبو بیت صفاتی کے سلسلہ میں پہلے گز ر چکا ہے کہ مجبوب کے چند صفاتی ہوتی ہے ۔ابستہ بیام زوق ہے ،جب تک چند صفاتی ہوتی ہے۔ابستہ بیام زوق ہے ،جب تک جب تک درق شربوریام حاصل نہیں ہوتا۔

اب بطور وضاحت مقام حضرت تیوم ربانی مجد دالف ثانی رحمة الله علیہ کے کھڑ بات ہے چند سطور تحریر کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ ہمار سے پیغیر علیقہ دو ٹاموں کے ساتھ بیں اور آپ کے دونوں اسائے مبار کہ قر آن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں رمجہ رسول اللہ اور آپ کے دونوں اسائے مبارکہ قر آن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں رمجہ رسول اللہ اور اسمہ احمد راور ان دونوں مبارک ٹاموں کی دلایت علیجہ وعلیجہ و ہے۔ دلایت مجری

اً ر چد حسّور النَّفظة کے مقد محبوبیت ہی ہے بیدا ہوئی ہے گراس جگہ آپ علیظ کی محبوبیت محض محبوبیت نبیل ہے ،محبت ہے بھی میل رکھتی ہے ،اگر چہ بدمیل اصالیاً ثابت نہ ہو،لیکن مقام محبوبیت محضہ کو مانع ہے۔

اور ولا یت احمد ئی زی محبوبیت ہے کہ اس میں محبت کا شائبہ بھی جین اور بیدولایت بہی جین اور بیدولایت بہی دولایت بہی ولایت ہے۔ مطلوب سے زو کی کے اعتبار سے ایک مرحلہ آگے ہے، اور محب کے لیے مرخوب ترہے، کیونکہ محبوب اگر چہ مجبوبیت تام رکھتا ہے اور استغناو بے نیازی اس کی کامل تر بوتی ہے ، محب کی نظر میں زیادہ زیبا اور زیادہ رعنا ہوتا ہے اور اکثر محب کو اپنی ظرف کھینچا ہوتا ہے اور اکثر محب کو اپنی ظرف کھینچا ہے اور استعناو کے ایک میں نیا تا ہے۔

اورال مصیبت و بلاے مرادعشق کا افراط ہے کہ مجبوب خودعاشق ہے ، سبحان القد اسم احمد کی کیاشان ہے کہ کلمہ مقد سراحد سے اور حرف میم کے حلقہ سے جو اسرار الها کی غوامض ہے نے مرکب ہے۔

اللہ تعالی نے عالم بے چوں میں مخجائش نہیں رکھی کہ عالم چوں میں سر کمنون کی تعبیر بغیر حلقہ میم کے تا سکے ماگر مخجائش ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعبیر فریا تھے۔

و واحد ہے اس کا کوئی شریک نمیں اور حلقہ میم طوتی عبودیت ہے کہ بند و کومولا ہے متم زکرتا ہے ، پس بند و و بی حلقہ میم ہے اور لفظ احد اس کی تعظیم کے لیے اور اظہار خصوصیت کے لیے لایا گیا ، فصلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلّم۔

سوال مشائخ نے فناو بقا کا جو ذکر فر و بیااور ولایت کواس کے ساتھ مر بوط فر مایا تو اس کا بیا مطلب ہے اور جو فنا و بقاتعین محمدی کے سلسلہ میں ذکر کی گئی۔اس کے کیامعنیٰ بین''

جواب، وہ فنا و بقاجس ۔ ''تعدولا یت مربوط ہے بشہود کی فنا و بقاہے۔ اگر فنا زوال ہے تو یا متیارنظر ہے۔ اور اگر بھا اثبات ہے تو دو بھی یا متیار نظر ہے۔ وہاں صنات بشری کا پوشیدہ ہوجانا مراد ہے۔نہ کہ زوال۔اور تغین کا نتا ایبانہیں بلکہ اس میں صفات بشری کا زوال وجودی محقق ہوتا ہے۔اور جسد ہے تکوینی روح کا انخلاہے۔

اورتقین کے بقامیں بھی بندہ اگر چہتی نہیں ہو جاتا اور نہ بندگ کے دائر ہے نکل جاتا ہے بلکہ جس کے دائر ہے جاتا ہے جاتا ہے بلکہ جس سے بہت زیادہ نز دیک ہوجاتا ہے اور بہت زیادہ معیت پیدا ہوجاتی ہے اور اپنے آپے سے انتادور ہوجاتا ہے کہ اس سے احکام بشری سلب ہوجاتے ہیں۔

مرتبہ حقیقت احدی طے کرنے کے بعد 'کب صرف' کا مقام آتا ہے اس جگہ مراقبہ ذات جو حب صرف کا بنشاء مراقبہ ذات 'جو حب صرف کا بنشاء مراقبہ ذات 'جو حب صرف کا بنشاء ہے کرتے ہیں۔ اس مقام میں کمال بلندی اور ہے رکنی افر ہے ، ذات مطلق اور الاقین کے کرتے ہیں۔ اس مقام میں کمال بلندی اور ہے رکنی افر ہے ، ذات مطلق اور الاقین کے بہت قریب ہونے کی وجہ نے کیونکہ سب سے پہلی چیز محبت ہے جو کہ ذات مطلق ہے ظہور و مبدا مخلق قات ہے حدیث قدی ہے:

ہمارے اس بد نا پرتھی قطعی ہے اور اصل میں حقیقت محدی یہی ہے اور جو پہلے بیان ہو گی و واس کاظل ہے۔ حدیث قدی ہے؟

نسو لاک نسم اخسلفست می میانی اگر آپ نبین بوت الاقلاک فیسسو لا ک توجی آمانوں کو پیدائین کرا اور اگر آپ الاقلاک و نسسو لا ک توجی آمانوں کو پیدائین کرا اور اگر آپ نسس الفلاک و نسست ا

میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے (خوب سجھ لواور کوتا ہی کرنے والوں میں استی میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے (خوب سجھ لواور کوتا ہی کرنے والوں میں سے نہ ہوجاؤ) مید مقام حضرت سیدالا ولین والآخرین علیہ کے ساتھ مخصوص ہے ، دوسرے انہیا ، علیہ السلام کے حقائق اس جگر نہیں پائے جائے اس کے بعد مقام ' لانتین' 'اور حضرت انہیا ، علیہ السلام کے حقائق اس جگر نہیں پائے جائے اس کے بعد مقام ' لانتین' 'اور حضرت

نت کے اطلاق کا مرتبہ ہے کہ قدم کے لیے وہاں جولانی کی عنجائش نیس بینی سیر قد می نہیں ہے ۔ سیر نظری البنة موجود ہے اور چونکہ حضرت ذات کی کوئی انتہانہیں نظر عاجز حیران اور سرگردان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

> دامانِ بِنَه نَنَّ و کُل حسن . تو بسیر گلیجن بهار تو زد ایان گله دارد

سیر مقام بھی حضور سید کا نئات علیہ الصلاق والعسلیمات کے ساتھ فاص ہے ،اس جگہ مراقبداس ذائت کا جوتقینات سے ہری ہے کرتے ہیں۔

حسرت مجد دالف ٹائی اور آپ کے عظیم فرزندوں اور آپ کے بلند مرتبہ خلفاء نے سے بڑے ملاءاور عقلاءاورار باب دالش و بنیش کے ایک جہان کوان مقامات قرب ہے بہرہ وہ داور کا میاب بنایا ہے۔

### خلدنگا و شوق درمصطفے علیہ تو ہے

عاصی ہوں بخش دیے کواس نے کہ تو ہے جنت مجھے طے نہ طے آسرا تو ہے دریائے معصیت میں نہ و دیوں کا میں بھی میری شکستہ سمی ناخدا تو ہے مقبول وہ کرے نہ کرے میری بندگ در پہ سر نیاز ہمرا جھکا تو ہے بچھلے پہر کی بات ہے شاید قبول ہو دل نے تو پاٹھ سے گئی ماٹا گر شکیل جنت تو ہاتھ سے گئی ماٹا گر شکیل خلید نگاہ شوت و مصطفے تو ہے خلید نگاہ شوت و مصطفے تو ہے

### نهردوم

اشغال مشارم جيلانيك بيان من ب-

مث کُ جیلائید امام طریقت مجوب سبحانی قطب رہانی غوث معدانی سید ابو محرفی اللہ بن عبدالقا در جیلائی رضی اللہ عند، کی نسبت کے حامل ہیں ۔ آپ کی دلا دت ہا سعا دت اللہ بن عبدالقا در جیلائی رضی اللہ عند، کی نسبت کے حامل ہیں ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نو ہے س ل کو ایس ہوئی ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نو ہے س ل کو کہ بنی ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نو ہے س ل کو کہ بنی ۔ آپ کی ولا دت ، وفات اور عمر کے منین کے لیے فاری کا میشعر بہت ہی مشہور و معروف ہے۔

واضح رہے کہ ابتدا میں اس خائدان کے باں طالب کو ذکر جبر متوسط کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جس کی دولتمیں میں (۱) اسم ذات (۲) نفی واثبات مجراسم ذات جارتشم کا ہے۔

قسم اول: کیمنر بی ہے۔جس کی صورت یہ ہے کہ شدو مداور جبر کے ساتھ قلب وطنق کی توت ہے اللہ کیے۔ ویمر تھوڑ اتو قف کرے تا کہ سائس قرار یا ہے۔ پھراسی طرح ضرب مجائے اوراس کومعمول بنا کراس کوورد بنالے۔

فسم دوم: دوضر فی ہے۔اس کا طریق یہ ہے کہ تماز کی بھیت پر دوز انو بیٹھے اور اقدًا اللہ کی بہتی ضرب دائیں زانو پر لگا کرفوراً دوسری ضرب دل پر لگائے اس میں فصل ش کرے ،اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں ضربیں پوری توت اور شدو مدے انگائے۔خاص کر دل پرضر ب شدت ہے پڑے تا کہ دل متاثر ہوا ورجمیت خاطر حاصل ہو۔

قسم سوم: سرخر لی ہے۔ اس کاطر افقد بدہ کہ چار ذائو جیٹے اور ضرب لگائے۔

بہلی ضرب دائی زانو پر ، دوسری یا کی زانو پر اور تیسری ول پر ، شدت وجبر کے ساتھ۔

قسم چہار م : چارضر بی ہے۔ اس بی بھی نشست چار زانو بی ہوتی ہے۔

پہلی ضرب واکی زانو پر دوسری یا کی پر ، تیسری ول پر اور چوشی اینے سائے۔ یہ چوشی
ضرب سب سے زیاد وشد ید اور آوازکی بلندی کے ساتھ لگائے۔

دوسری مشم نفی وا ثبات میں لاً الدافا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ اس کی صورت

یہ ہے کہ دوزانو رو بہ قبلہ بیٹے ، دونوں آئے کھوں کو بند کر کے لفظ لا کیے۔ لا کہتے وقت سانس

باف ہے کھینچ اور دا کی کندھے تک لے جائے پھر الد کیے اور اس کو اصل و مائے سے

نکالے اس کے بعد الا اللہ کی ضرب شدت وقوت کے ساتھ دل پر لگائے نفی کے وقت ،
معبودیت ومقصودیت غیر خدا کی نفی کا دھیان رکھے ، اور اثبات کے کلے کے وقت اللہ تعالیٰ کے اثبات کا تصور کرے۔

ضربات کی شرط ،شدت و جہراور مقام و مکان کی رمایت میں تکمت یہ ہے کہ آ دمی ہرطرف دیکھنے ،اچھی آ واز شنے ،دل میں خطرانت ووساوی آ نے اورتصورات کے معامد میں چونکہ مجبور ہے اس نے مشا کخ طریقہ رحمہم اللہ نے غیر کی طرف سے توجہ بٹانے کے لیے بیطر نے اور بیشرا نظامقر رفر ، ٹی جیں تاکہ فی رجی خطرات سے فی لی بوکر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ بوجائے۔

اہل سلوک کے لیے ضروری ہے کہ فجر وعصر کی نماز کے بعد ہاہم کیجا ہو کر حلقہ بنالیں ۔ا جنماع میں بہت ہے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو انفراد نی طور پر حاصل نہیں ۔

یس جب طالب پر فکر جنگی کے اثر ات مرتب ہو جائیں اور و ہ اپنے اندر ذکر کے نور کا مشاہدہ کر لے ۔ یعنی زوق وشوق پیدا ہوجائے ،خطرات رفع ہوجا کیں ،طمانیت قلب حاصل ہوجائے اور اللہ تعالی کی بڑائی ماسوا کے مقابلہ میں رائخ ہوجائے تب اس کوڈ کر تنفی کرایاجاتا ہے۔اوراس کی بھی دونشمیں ہیں۔

اول اسم ذات مع امها ت مغات۔

اک کا طریقتہ یہ ہے کہ دونوں آ تکھیں بند کرے ، ہونٹ بھی یا ہم ملا لے اور زبان ے اللّٰه سميع ، الله بصير ، الله عليم كي، اور خيال من ان كمات كوائي ناف \_ عبليه ، المله مسميع اوراس دفعه مقامات نذكور و ان كانز ول تصور عن لائے (ليمني عرش ہے دیاغ ، دیاغ ہے سینہ سیند اسے ناف ، یہ بوراایک دور جوا۔ اوراس کواس طرح بعد میں کرتا رہے۔اس طا کفے کے بعض بر رگ السلّه قلید کو بھی ان کلمات کے ساتھ شامل -0725

ووسری فتم نفی وا ثبات ہے ۔ جس کا طریقہ اوپر بیان ہوا۔ ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ سمالک کواسینے سانسوں کی آمدور دنت پر دھیان رکھنا جا ہے۔ جب سانس یا ہرآئے تويزيان قلب لااله كيماور جب سالس اندر جائة توالاالتدكيم - كايرصو فيدرحمة التعليم ال کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ خطرات و وساوس وتصورات کود ورکر نے ہیں عظیم الخاصہ ہے۔ پیس جب ط لب پر ذکر خفی کے آثار ظاہر ہونے لگیس اور اپنے باطن میں اس ذکر کے نور کا مشاہر و كرنے لكي تو اس كومرا تبه كا حكم قرماتے ہيں اور اس كے اثر ظاہر ہونے ہے مراويہ ہے كہ شوق و غلبه محبت او رہمت تمام فکر کی سمت میں پیدا ہوا ور اللہ تعالیٰ کی ہزرگ اور اس کی طلب حاوی ہوجائے ،سکوت میں مزہ لے گفتگوا ورمشاغل دنیاوی سےطبیعت بھا گئے گئے۔ ب نناج ہے کہ مراقبہ ماد ورتر قب ہے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے

فین کا انظار کرنے کے ہیں۔ مراقبہ کی پندشمیں ہیں۔ پہلے اس سے معنی کئی کا ذکر ترج موں تا کداسپنے تمام جزئیات پرصادق آئے اور وہ یا تو آیب کلر کے زبان سے آفظ کرنا ہے ول میں اس کا خیال جمانا اور اس کے معنیٰ کو اچھی طرح سمجھ میں بٹھالین ہے۔ اس کے بعد نامعانی کی کیفیات اور اس کے مصداق کا تصور کرنا۔ پھرول کو یکسوکر کے صور قامعہو وہ پر معانی کی کیفیات اور اس کے مصداق کا تصور کرنا۔ پھرول کو یکسوکر کے صور قامعہو وہ پر سامر می توجہ جمائے کہ دل میں اس خاص صورت کے سواکسی اور چیز کا گزرند ہو۔ تا آئک سے صورت کا استنفر قریحتی ہوجائے اور اس کے ماسواسے ذبان خائی ہوجائے ، مراقبہ کی سام یہ جدیدے شریف ہوجائے ،

"اں تعبد الله كامك تواؤ فاں لم تكن تواؤ فاند يواك" ہے۔
پى با مك ياتو الله حاظرى الله تاظرى الله مى كا دل يى خيال لائے اور الله
تى لى كے حاظرو تاظر بونے يااس كى معيت كا جہت ومكان كے تنزيد كے ساتھ تصور كرے تا
مائے تحور بين استفراق بيدا بو۔

یا "یت شیف و هنو معکم ایسما بگنتم به (تم جهان بھی بود و تماری مظوت و بیداری مظوت و بیداری مظوت و بیداری مظوت و بیدت میں اند تعالیٰ کی معیت کا تصور کرے ، یاان آیات کے الفاظ زبان پرجاری رکھے۔

ایست میں اند تعالیٰ کی معیت کا تصور کرے ، یاان آیات کے الفاظ زبان پرجاری رکھے۔

ایستا نولوا فتم و جهد الله به (تم جدهر بھی مند پھیرواوهر بی اللہ به )

ایستا نولوا فتم و جهد الله به (و و تش جائے کہ اند تعالیٰ ان کود کھر ہائے )

اول م بعلم بال الله يوی به (و و تش جائے کہ اند تعالیٰ ان کود کھر ہائے )

ایستا نولوں الیہ من حیل الورید به (بیم اس کی رگ جان سے بھی زیاوہ بھی نہیں)

﴿ و الله بكل شنى محيط ﴾ (الدتنائي في برجيز كوتيرركما م) ﴿ ان معى دبى سيهدين ﴾ (مرارب مر عالتي عقريب راستُه وكل دب كا) ﴿ هو الاول الآحر و النظاهر و الباطن ﴾ (وبي اول وبي تجروي ظا بر يتمامم وقبات ندكور والندتع لي تتعلق خاطر كے ليے مفيدين م

باں وہ مراتبے جو آس طائق ، تجروتام ، سکر وصح کے لیے مفید ہیں ان کے مخلہ
آیت اکا کہ من علیها قال و ببقی وجه رسک ذو المجلال و الا کو ام الله کا مراقب
ہے ، اس کا طریقہ یہ ہے گائے نفس کوم دو تصور کرے اور دل سے قائب جائے اور سمجے کہ
اس کو ایک جگہ سے وہ سری جگہ ہدلا جا رہا ہے ۔ آسان کو تتر بتر وراؤ کا پھوٹا تصور کرے اور خیل کرے کہ اس اللہ تعالیٰ تن خیل کرے کہ نہ اس کی و و تر کیب رہی نہ صورت ۔ اور بیاتصور کرے کہ اس اللہ تعالیٰ تن باتی وموجود ہے ۔ اس کی اور می تصور کے کہ اس اللہ تعالیٰ تن باتی وموجود ہے ۔ اس مراقب کی اتی مشتق کرے کہ اس کا نتیجہ جو تو ویت ہے ، حاصل ہوجائے ۔
اتی آیت ان السموت المدی تفرون مند فامد ملا فیکم اس (جس موت میں بھا گئے پھر ، ہے ہووہ وہ تم کو پکڑ کر رہے گی ) اور ان ایسما تنکونو ایدر کیکم الموت ہو لو کنتم فی بووح مشیدہ ان (تم جہاں بھی ہوموت تم کو پکڑ لے گی جا ہے بائدو مضبوط برجوں بی شری کیوں شروع چھو ) کا مراقبہ ہے۔

پس جب س ملک پر مراقبہ کے فوائد طاہر جوجا کیں اور اس کے انوار کا مشہبہ کرنے نگے تو اے تو حیدا فعالی سبق دیتے ہیں۔

واضح رہے کہ جناب سیدالمرسلین ہیں ہے وہ چیزوں کی ترغیب وہ کید فر مائی ہے۔ ایک ذکرانقد کہاس سے زبانی ذکر مراو ہے ۔ اور ۱ وسرِ ۔ نگر کہ اس سے مراقیہ مراد ہے ۔اور مشائخ طریقت نے سالک کی ترقی از ذکر تا سوئے نگر میں آسانی کے لیے ذکر خفی استنباط فرمایا ہے۔ '

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنے والے واقعات کے معلوم ہونے کے لیے تجر بہ کیا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حالب منسل کر سے عمد و مہاس جو اس کے پاس ہو، ہینے اور خوشہو لگائے ،اور خلوت میں معتکف ہو کر جیٹھے۔اور قرآن شریف کھلا اپنے وائیں طرف تے ، دوسرا با کیں ، تیس است ، چوتھا بیٹے ، اور پھر پوری توج اور یکسون کے ساتھ اللہ

تون سے دعا کر ہے کہ وہ فلال واقعہ کا انکشاف فرماد ہے ۔ اب اسم ذات کا ورو بغیر

میس بند کے اس طور کر ہے کہ ایک ضرب واکیں طرف کے قرآن پر ، دوسری با کیل

م ف والے پر ، تیسری سامنے والے پر اور چوتھی بیچے والے پر گائے ، تا آگا کہ اسے اپ

من فی انشراح اور نورمحسوں ہوئے گئے ۔ خلوت میں ایک بفت تک اس شغل پر مواقع ہو اسک سے مناز کا ورنورمحسوں ہوئے گئے ۔ خلوت میں ایک بفت تک اس شغل پر مواقع ہو اسک سے مناز کے اور نورمحسوں ہوئے گئے ۔ خلوت میں ایک بفت تک اس شغل پر مواقع ہو اسک سے ایک اس منائے نے شغل بذکورہ میں اسک سے دواقعہ مطبوبہ کے متعلق کشف یقینا ہوجائے گا ربحض مشائح نے شغل بذکورہ میں میں نہیں کے بیا ہے اس کے بیا ہے النہ بیسا غبلیٹ ، بیا خبلیٹ کی ہوئے گا کہ بھی کر پہند نہیں کیا ، اس کے بیا ہے اس کا ذکر کی ضربی یا سرضر بی میں میں کہ بیا حبین کر چکا ہوں والقد اعلم ۔

مش گخ رحمة القد علیم قرماتے ہیں کہ اضی شروط ندکورہ کے ساتھ ہم نے کشف رواح کا تجربہ کیا کہ دانیں طرف" سبوح" کی، بائیں طرف" قبلدوس "کی، آسان کی مرف" دب المعلائک میں کاور قاب پر" والمووح "کی ضرب لگائی جائے۔

کارمشکل کی برآری کے لیے شرا نطا مذکورہ کے ساتھ رات کے وقت جس قدر پڑھ سکے نوافل پڑھے۔اس کے بعد دائمیں جانب یاتی یا ٹی طرف یا وھاب کی ضرب گئے اور ہزارم شیابیا کرے۔

الشراح قلب اور بلیات کے دفعیہ کے سے اللہ کی ضرب ول پر لگائے اور " لآ له الا هُو الْحنی " کی دائمی جا ب اور "القیوم "کی پائیل جانب لگائے۔

جب الله تعالى ہے كى مريض كى شفايالى ، يا بھوك كے دفعيہ اور وسعت رزق يا قريم و على الله على الله الله على مريض كى شفايالى ، يا بھوك كے دفعيہ اور وسعت رزق يا قريم و عاما نگنا جا ہے الله يه على ہے من سب حال نام تلاش كرے۔ اور اس الله مرادو ضر لى ، تين اضر لى يا جا رضر لى و كركر ہے ، يَا هَدلُ الله عَمَادُ ، يَا دِزَّ الله ، يَا هُدلُ الله عَمْر و ، و الله اعلم ۔

# بهرسوم

اشغال واذ کارچشتہ کے بیان میں

حضرات چشته امام طريقت حضرت خواجه جهان مقطب مندوستان سيدمعين الدين حسن چشتي رضي الله عنه ، کي طرف منسوب ہيں -

خواجد صاحب نے بیان فرمایا کہ:

امير الموثنين حضرت على مرنضي رضي اللدعنه ،حضور عليت كي خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول القد علی جوراسته الله تعالی کی طرف زیاده قریب کرنے والا اور الله تعالیٰ کے نزد یک زیادہ افضل اور بندگان خدا کے لیے زیادہ آسان ہو جھے وہ بتاہیے۔ حضور میں فیصلے نے ار ثناد قرمایا : خلوت میں ذکر کی کثریت اختیار کرو ،عرض کیایا رسول اللہ منافق اس طرح ذکر کرول ۔ارشا دفر مایا اپنی دونون آنکھیں بند کرواور میں جو کہتا ہول سنو۔ پھر آ ب ﷺ نے تین مرتبہ لا اللہ الا اللہ فر مایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ، سنتے رہے کچم حضرت علی رضی الندعنہ نے تین ہاراہ الدالا الند کہا اور حضور علیقہ نے ساعت فر مایا۔

پھر حضر ت علی نے بیدذ کرحسن بھری کوتلقین فر مایا اور انھوں نے حضر ت عبد الواحد بن زیدر حمته الند مایه کواس طرح تعلیم فر مایا اور جم تک اسی طرح پہنچا۔

پس جب شیخ مرید کوذ کر کی تلقین کرنا جا ہتا ہے تو مرید کوروز ور کھنے کا حکم ویتا ہے آم جعرات کا دن ہوتو بہتر ہے۔اوراستغفار دورود، گیارہ گیارہ بار پڑھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے كه الله تعالى مَدِّقُر آن مجيد من فاذكروا والله قياما و قعودا و على جنو بهم ﴾ فرايا ہے۔اس کیے اس معاملہ میں ایس کوشش کر و کہتم پر کوئی ایباو فت نہ گز رے کہتم ذ ا کرنہ ہو۔

اورمعلوم کرو کہتمہارا قلب ہائیں بہتان کے نیچے دوانگل کے فاصلہ پر ہے جس کی شکل گل صنو ہر کی تی ہے۔اوراس کے دو در داز ہے ہیں۔ایک فو قانی ،ایک تحقانی۔اور نو تانی درواز ہ کھلناؤ کر جہری پر موتو ف ہے اور تحقانی ورواز ہ کا ذکر خفی پر ۔ جب ذکر جبر کا ' اراد و ہوتو جارز انو بیٹھوا دررگ کیاس کو دائیں یا ؤں کے انگو تھے اور اس کے برابر والی انگلی ہے پکڑو۔رگ کیاس ایک رگ کا نام ہے جوزانو کے اندر ہوتی نے ،اس رگ کا بطریق ند کورہ بکڑ نا خطرات و وساوس کی نفی کے بیے مفید ہے اور قلب کوحرارت بخشاہے۔ رویہ قبلہ بینهواورلا الدالا امتدا ندرون قلب بوری توت اور شدویدے کہو، حرف لاکونا ف ہے تھینج کر سيد هے كند هے تك لاكر با ہر نكالواورلفظ إلهٰ كواصل و ماغ سے اور استے تصور ميں بيرا شار ه کروکہ ماسوااللہ کی ووک کواینے اندر ہے نکال کر باہر پھینکتا ہوں اور پس پیشت ڈ الٹا ہوں ، اِللَّه يرسانس نه وْ رُو بِلْكه شدت وقوت كے ساتھ الا الله كي ضرب دل ميں لگاؤ \_مبتدي غير خدا کی معبودیت کی نفی کا لحاظ کرے اور متوسط ،نفی مقصوریت غیر خدا ، اور منتنی غیر خدا کے وجود کی تھی کا لھا ظاکر ہے۔

اس ذکر کی شرط اعظم اپنی جمعیت کوجمع کرنا اور کلمه طیب کے معنی کو سجھنا ہے ذکر جبر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ کی طعام نہ کرے ، چوتھا کی معد و کا ف لی رکھنا کا فی ہے ، اور روغنیات کا استعمال بھی ضروری ہے تا کہ دیا فی خشکی لاحق نہ ہو۔

جب بال انفال كرنا جائية كرائية كرائية الموقد عدوشد عدوشاراور المدار من المدوشد عدوشاراور المدار من الموق المائية الما

مشار کے کرام رحمتہ الدعلیم فرماتے ہیں سلوک کا دکن اعظم مرید کے قلب کا ربط اللہ علی میں مشار کے تعلیم کے ہوں مار میٹن کی صورت کا تصور ہے۔ جب طالب کا

۱۳۲۷ باطن آور ذکر سے حزین ہوجائے تو مراقبہ کا تھم کرے ، کدان کلمات اَللّٰه حاضری ،اللّٰه اَللّٰه علی یا آیت ﴿ انه بکل شنی محیط ﴾ کامراقبدول یو زبان سے کرنے۔

جوسالک چلد کرنا جا ہے چندامور کی رعایت کرنا شروری ہے۔

یا انتد تعالیٰ کوایتے اور قبلہ کے درمیان حاضرتصور کرے اورمشاہدہ کرے۔

بیشدروز ہے میں بروقت تیام میں رہے ، کم کھائے ، کم یو لے ، کم سوئے اور لوگوں ہے میں جو کیا ہے ، کم سوئے اور لوگوں ہے میل جول کم کر ہے ۔ بیداری اور سوئے وقت تک ہر وقت یا وضور ہے ، اپنے قلب کو شیخ کی محبت اور احترام کے ربط ہے مر بوط رکھے ، فقلت اپنے اور حرام کر لے۔ جب جائے اعتکاف میں دایاں یاؤں رکھے تواعو ذاور بسم اللّه پڑھ کر تین مرتبہ سورہ والناس پڑھے ، اور جب بایاں یاؤں رکھے تو کھے ۔

"اَللَّهُمُّ انْسَ وَلِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم و ارزقتي بمحبتك. اللَّهُمُّ الرقتي بمحبتك. اللّهُمُّ ارزقتي بمحبتك. اللّهُمُّ ارزقتي جبّك و اشغلني بجمالك و اجعلني من المخلِصِين. اللّهُمُّ مه نَقْسِي بجذبات ذاتك يا اينس من لا اينس له . رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين "

اور مصلّے پر کھڑ ہے ہوکرا کیس ہار پڑھے: " إِنّی وجهت وجهی للذی فطر السّسنوَات وَ الارضِ حنیفاً و ما انا من المشوکین. "اس کے بعد دور کعت تماز پڑھے۔ پہلی رکعت بی فاتح کے بعد آیت الکیری اور دوسری بیں آمن الرسول پڑھے۔ سلام کے بعد طویل بجد وکر ہے اور خوب توجہ سے دل لگا کرد تا کرے۔ اور پانچ صدم تبدیا فتاح پڑھے، پھر تہ کورو ہالااذکار بی مشغول ہوجائے۔

مزارات پر حاضری دینے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا ہے جب کہ مقبرہ میں داخل ہوں تو مقبرہ میں دور کعت کے اندر انا فتحنا پڑھیں اور میت کی طرف متوجہ ہوکر بیچے جا کیں ۔ سورہ ملک پڑھیں ، تکبیر وتبلیل کبیں اور گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کرمیت کے نز دیک ہوکر اکیس بار یار ب کبیں۔ اس کے بعد کیے ،اےروح آسان کی طرف اڑو، ےروح الروح مرے قلب میں ضرب لگاؤ تا کہ انشراح اور نور پیدا ہو، پھر اس فیض کا نظار کرے جوصا حب قبر کی جانب ہے ترے دل تک پہنچے۔

سخت مشکل کے وقت حضرات پشتیہ کے ہاں صلو قائمی فیکھون کا معمول ہے جو ہدھ، جعمرات اور جمعہ کی رات کو ہڑھی جاتی ہے۔ وور کعت نمازنفل کی نیت کرے۔ بہل رکعت میں مورة فاتحہ ایک باراور مورة اخلاص مو باراور وومری رکعت میں سورة فاتحہ مو بار ورمورة اخلاص کے بعد مو بار کیے ''اے دشوار یوں کو آسان کرنے والے اوراے تاریکیوں گوروش کرئے والے ''اے دشوار یوں کو آسان کرنے والے اوراے تاریکیوں گوروش کرئے والے ''

اورسو ہار درود شریف پڑھے اور حضور قلب کے ساتھ القد تعالیٰ سے ذعا کرے، تیسری رات نماز اور دعا سے فارغ ہو کر مرنظ کرے اور گرید و زاری کے ساتھ اپنے مطلب کی دعا بچاس مرتبہ کہے،انشاء القد د عامتجاب ہوگی۔

#### اصطلاحات طریقت کا بیان جوحضرات نقشیدیه کے ہاں رائج ہیں

سلسلہ نفشہند میہ خواجہ خواج گان پیران پیرا ماسطر بقت و شریعت و حقیقت ، مرکز وائر ہواؤ بیت و معرفت قطب اختیقین حضرت خواجہ بہا ، اللہ بین محمد بن البخاری مشہور بہ شاو فقت بندرضی اللہ عند کی طرف منسوب ہے ۔ آپ نسبا سید بیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عند ، کی اولا د میں سے بیل ۔ آپ کی والا دت محرم میں ہوئی ۔ اور وفات شب دو شنبہ سریج الاول وہ کے دیں ہوئی ۔ اور وفات شب دو شنبہ سریج الاول وہ کے دیں ہوئی ۔ اور وفات شب دو

سی نے کہا، خواج نقشبندر کاوٹ دور کرنے والے ہیں ،مرید کے دل سے غیر کا تقش مٹاد سے ہیں۔

طریقہ مجدوبہ جس کا ذکر نہواول میں کیا گیا ہے۔ نقشبند پیطریقہ کے اصول پرجن ہے۔ دواصول وقو ف قبی اور مبداء فیاض کے ساتھ توجہ ،خطرات کی گمہداشت ، پیٹے مقتدا کی صحبت کے التزام اور دوام ذکر پرمشمل جیں اور ان کی شرائط کے مطابق ذکر کی اقسام کا وہاں ذکر ہوچکا ہے۔

ھوش قرقم کا مطلب ہے کہ مالک بران اپنفس کے متعلق بیدارر ہے اور اس کو ہتدریج دوام حضوری تک پہنچا تا رہے۔ ہوری کو ہتدریج دوام حضوری تک پہنچا تا رہے۔ ہوری کو ہتدریج کہ دوہ جر لحظوا پے نفس کی رہے۔ متوسط کو چاہئے کہ دوہ جر لحظوا پے نفس کی فوہ میں رہے۔ مثلہ برگھڑی بعد دیکھے کہ اس میں خفلت تو داخل نہیں ہوگئی۔ پس اگر خفلت موجود پائے استغفار کر اورا کندہ اس کے ترک کا قصد کر اوراس طرح کیا فراج ہوا دوام حضوری پر فائز ہواور اخیری معنی وقوف زمانی کے جی جس کو شاہ نقشبند نے استخراج افرام فرمید مالی کے جس جس کو شاہ نقشبند نے استخراج افرام میں اس کے کہ متوسط کو سلمی کیفیت کا علم ہر وقت فکر مند ہنا نے رکھتا ہے اور توجہ الی الند علی اس کی استخراق کیفیت ایس ہوتا۔

اور نبطن ہیں قدم کا مطلب ہے کہ مالک کوچاہے چلتے وقت نظر پاؤں پر رکھے اور بیٹنے کی حالت میں ایپ مائے دیکھے ، داکیں برکیں نظر ڈالے اس سے بہت برانقصان ہوتا ہے اور مقصد میں رکا وٹ پڑتی ہے ، اور بہی تھم اس کی طرف کان لگانے کا ہے کہ لوگوں سے بات چیت اور قصص و حکایات سے بھی پر بیز کرنا چاہیے اور بیمعتی مبتدی ہے کہ لوگوں سے بات چیت اور قصص و حکایات سے بھی پر بیز کرنا چاہیے اور بیمعتی مبتدی کے حسب حال بین اور فتی کے حسب حال بین ہے کہ اپنے حال پرغور کرے کہ انبیا عظیم السلام میں سے کون سے نبی کے قدم پر ہے ۔ اس لیے کہ بعض اولیا ، زیر قدم حضر ت جھوں السلام میں بوتے ہیں اور ان کومحری المشر ، ب کہا جاتا ہے ، بعض برقدم حضرت ابوالبشر آوم عاید السلام ہے ذیر بھوتے ہیں اور آدمی المشر ب کہنا ہے ہیں ۔ بعض دوسرے حضرت ابراہیم ماید السلام کے ذیر تدم مور تے ہیں اور ان کا ٹام ابراہیم المشر ب بوتا ہے ، ایک گروہ مولی ملید السلام کے زیر قدم سرد کے بو نے ہے اور مولی المشر ب اس کا لقب ہے ۔ ایک گروہ حضرت عینی عاید السلام کے ترقدم مور نے بین ورمونی خاب السلام کے تربی بین تا ہے ، ایک گروہ حضرت عینی عاید السلام کے تربی تین قدم ہونے نے اور مولی المشر ب اس کا لقب ہے ۔ ایک گروہ حضرت عینی عاید السلام کے تربی تربی تا ہے ، ایک گروہ حضرت مینی عاید السلام کے تربی تھے تیں قدم ہونے نے بین اور آدمی المشر ب کوئا تا ہے ۔ ایک گروہ حضرت مینی عاید السلام کے تربی تک تدم ہونے نے تین اور آدمی المشر ب کوئا تا ہے۔

اللہ اسے متبوع کو پہچان لے گا تو اس کے حالات و واقعات متبوع

نے واقع ت کے متاصب ہوں گے۔

سفو فروطن سے مراویشر میں مقات سے مفات کی طرف ہروات انقال کرتے رہتا ہے۔ س مک کو چ ہیں کہ اپ فلس میں سے اس بات کا پنتہ لگائے ، کہ اس میں فیر کی محبت یہ تی ہے یا نہیں ، اگر موجود پائے تو تو بہ کرے اور سمجھ لے کہ میرے لیے بید بت ہے۔ کہ الآسے اس کی نفی کر سے اور الذائقہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثبات کرے۔ سالک پر بید بھی واجب ہے کہ اپنے ول کا جائزہ لے۔ اگر اس میں کسی جانب سے لغرض ، عداوت ، یا کہینہ ہوتو اس کلے کی مداومت سے دور کرے۔

خلوت کار آنجُهمَن کا مطلب میه ہے کہ ما لک کا دل ہرونت ہر حال میں خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے اور ہروفت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔

اس ماہ وش کی طرف سے بلک جھپنے کی مدت کے لیے بھی غاقل نہ ہو، شاید کی وقت توجہ کر ساہ درتم متوجہ نہ ہو، شاید کی وقت توجہ کر ساہ درتم متوجہ نہ ہو۔ اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ صوفی خلق جس گھاا ملا بھی ہے اور ان سے دور بھی ہے۔ ہا عتبار ظاہر تو و وان میں ملا حلانظر آتا ہے گر باطن کے اعتبار سے ان سے جدار جتا ہے۔

چنا نچے تواجہ بہاء الدین نقشند قدس سرہ، قرمائے ہیں کہ قرآن شراف کی آیت ﴿ رجال لا تلهیهم تبجارہ ولا بیع عن ذکر الله ﴿ بین ای طرف اشارہ ہے۔ حق یہ ورویشوں کا لہا س بین کر ہر وقت القد تعالیٰ ہے لو نگائے میں ظاہری طور پرمشغول رہے ورویشوں کا لہا ہی بین کر ہر وقت القد تعالیٰ ہے لو نگائے میں ظاہری طور پرمشغول رہے میں اکثر ریااور دکھا و سے کا شبہ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ابنالہ س علاء وصلحاء کا سا رکھے اور ولی طور پر ہروقت القد تعالى کی طرف متوجہ رہے۔

حضرت خواجہ عزمیز ال علی را پٹنی فر ماتے ہیں ۔ اندرونی چیز وں کی خبر رکھو ، ہیرونی اور ظاہری چیز وں پر توجہ نہ دو ، ایسی توجہ اور روش جہاں میں کم پائی جاتی ہے۔ یساد کرد کامطلب ذکراللہ ہے ہے۔وہ ذکراسم ذات کا ہویا نفی وا ثبات کا جو یا نفی وا ثبات کا جو یا نفی وا ثبات کا جیسا کہ نہراؤل میں تفصیلاً غذکور ، ہوا ہے۔ کیونکہ ذکر بی نکا و بقاء کا موجب ہے اور ذکر بی خدا تک پہنچا تا ہے۔

﴿ و اذْكُرو الله كثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴾ الله تا كافر مان ہے جس الله عالى الله كثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴾ الله تعالى الله كافر مان ہے جس الله عالى تقد يق موتى ہے۔

بازگشت کا مطلب میہ کہ کھودر ذکر کر کے حق اللہ تعالی ہے وعاد من جات کرے کھودر ذکر کر کے حق اللہ تعالی ہے وعاد من جات کرے کہ اللی میر امقصود تو اور تیری رضا ہے۔ تیری خاطر میں نے دنیا و آخر من برک کردی ، تو اپنی نعمت جھے پڑتمام فریا۔ اور اپنی جناب میں وصول تام عطافر ہا۔ ذکر میں سے بہرگز تخافل نہ کریں کہ بردی فائدہ کی بات ہے۔

بنگہداشت ہے خطرات و وساوی اور تصورات کی ادھیڑین ہے اپنے دل کی حفرات و وساوی اور تصورات کی ادھیڑین ہے اپنے دل کی حفا ات و وس وی حفاظت کرٹا مراد ہے۔ سالک کو چاہیے کہ بیدار و ہوشیار رہے ۔ ول بی خطرات و وس وی گزر کرنے نہ پائی کہ اندر جا کر گھر کرلیں ، اور از الدین مشکلات پیش آئیں ۔ بیطریقہ افتیار کرنا ملکہ جمعیت وطمانیت ہے اور جب ملکہ جمعیت واصل ہو جائے لیمنی قلب سے خطرات کا بالکل استیصال ہو جائے تو فائے قلب واصل ہو جاتی ہے۔ البت د ماغ سے کھی نہ کے مقدرات کا بالکل استیصال ہو جائے تو فائے تا کہ سے محمل ہو جاتی ہے۔ البت د ماغ سے کھی نے کے معدو ماغ ہے بعد و ماغ ہے بھی رہے کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔

یہ خیال کرنا کہ خطرہ اوراک میں بھی کہیں سے ندا ئے۔ جیرت کی بات ہے خطرہ کا بدنا کے خطرہ کا باللہ مثل کے خرد کے معقول نہیں ۔ لیکن خدا کے دوستوں کے طریقے مقل و نظر سے ماورا ، ہوتے ہیں ۔ جیسا کہ مولا نا روم فرماتے ہیں (اس لیے ان کی حالت پر اسیے کو قبای ندکرے)۔

پا کیاز حضرات کے کا موں کواپنے کا موں پر قیاس نہ کرو۔ اگر چہ پیٹیر وشیر کا املا ایک ہے ( گرمعنی وحقیقت میں بڑا بعدہے )۔ واضح رہے کہ فنا چارتھم کی ہموتی ہے۔ اول: فنا پخلق کہ خدا کے ماسوا ہے امید وہم بالکل شد ہے۔ دوم: فنائے حوا کہ دل میں خدا کی خوا ہمش کے سواکوئی آرزو شد ہے۔ ویدہ و دل کی تسکین کس طرح کروں کہ ہروفت دل و دیدہ تیری طلب وخوا ہمش کرتے رہتے ہیں۔

سوم: فمائے ارا رہ کا کہ س لک ہے ارادہ وخواہش کی صفت ہی زائل ہو جائے۔ جیبا کہ مردہ نے زائل ہو جاتی ہے۔

بہارم: قنا وقعل کہ "بسی بسطس" (میر سے ساتھ ویکھا ہے)، "بسی بسطس"
(میر سے ساتھ مختا ہے)، "بسی بنطق" (میر سے ساتھ کانام کرتا ہے)، "بسی ببطش"
(میر سے ساتھ پکڑتا ہے)، "بسی بشسی "(میر سے ساتھ چاتا ہے)، "بسی بعقل" (میر سے ساتھ چاتا ہے)، "بسی بعقل" (میر سے ساتھ چاتا ہے)، "بسی بعقل" (میر سے ساتھ سے تاہے) کی کیفیت جلو وگر ہو جا کیں۔

حن تعالی کاعلم صونی کے علم میں گم ہوگیا۔ گراوگوں کی سمجھ میں ہیا ہات نہیں بہٹھی ۔

تو بہ انا بت ، زید ، ننا عت ، ورع ، صبر ، شکر ، تو کل پشلیم اور رضا ، ان دس مقا ، ت

حصول کے بغیر مقد م ولایت پر فائز ہونا تصور ہی میں نہیں آتا۔ گو بالا جمال سہی گر حصول ضروری ہے۔ جیسا کہ طریقہ تفشیند میہ مجدو یہ عمل ہے۔ اس لیے کہ تفصیل غدکورہ کے مطابق اس فائدان میں شبعت اجمالی وجذ لی ہے۔

اور دوسر ہے سلسوں کی سیرسلو کی ہے اور سیر سلو کی بہت تفصیلی ہوتی ہے۔ یا و واشت کے معنی جین کہ الفاظ و تخیلات سے خالی ، توجہ القد تعالیٰ کی ذات بیچوں و چگوں کی طرف اور بچی ہات میہ ہے کہ الین توجہ فناء تام اور بقاء کا ل کے بعد ہی حاصل ہو علی ہے۔

وقوف زمانی کی تعریف ہوش وروم کے ذبل میں بیان کی جا چک ہے۔

وقوف عدد ک نفی وا ثبات میں طاق عد د کی رعایت کرینے ہے مراد ہے۔ جیسا کہ نبراڈ ل میں اس کا بیان آچکا ہے۔

وقو ف قلبی ول کی طرف جو ہا کمیں بہتا ن کے نیچے ہے،توجہ کا نام ہے۔اس توجہ کی حکمت الی بی ہے جیسی کہ طریقہ جیلا نیہ میں ضرب کی ۔جیبا کہ او مرید کورہے۔ جانتا جا ہے کہ مشائخ نقشند رہیں ریضرفات کی توت عجیب وغریب ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کام پرجمع ہمت کر لیں تو وہ کام ان کی ہمت کے موافق ہو کر زیتا ہے یا مثلاً طالب میں تا تیرکرنا ، اور مریض ہے مرض سلب کر لینا ، گنبگار کا توبدیر آمادہ ہوجانا ، اورلوگوں کے دلوں پرتصرف کہ وہ محبت وتعظیم ہے چیش آتے ہیں ،ان کے محسوسات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ہڑے بڑے واقعات کا نقشہ آجاتا ہے۔ زندہ یا اہل قبور بزرگوں کی نسبت پر ہاخبر ہوجانا۔ دلی ارادوں برمطلع ہوجانا ،آئے والے واقعات کا انکشاف ہوجانا ، نازل ہونے والى بلاؤل كا دفعيه وغيره دغيره ميسب اس سلسله عاليد كيشيروں كى خصوصيات ہيں \_ حضرات نقشیند بدکی قا فلدسالا ری بہت ہی مجیب ہے۔ یہ پوشیدہ راستہ ہے

قا فلدكورم تك لے جاتے إلى ..

سالک راہ کے دل میں ان کی محبت کا جاذبہ ہی اس کوخلوت و جلد تشی کی راہ ہے نکال کر لے جاتا ہے۔ نا واقف اگر اس طا کفہ پر نا واقعی کا طعنہ دے تو رپہ یات بخد ا قابل شکایت ہے۔

و نیا جہاں کے شیراس سلسلہ سے خسلک ہیں ۔لومڑی حیلہ سازی اس سلسلہ کو تھیے تَوْ رُعَتَىٰ ہے۔ان سب براللہ تعالیے اپنی رحمت ناز ل فرمائے۔ ( آمین )

طالبان حق پر تؤجه کرنے کا طریقه مشائخ کرام کا پیہوتا ہے کہ جس نسبت کا ارتقام طالب برمنظور ہوتا ہے! س نسبت میں شیخ اینے نفس کی طرف متوجہ ہوکر بوری قوت اور توجہ تام ہے اس نسبت کو طالب کی طرف منتقل کرتا ہے چنا نجہ و ہنسبت حسب استعداد طالب اور جب طالب غائب ہوتو اس کی صورت کا تصور کر کے غائبانہ توجہ فر ماتے ہیں۔ اور اس کے کام کوانجام تک پہنچاتے ہیں۔

ایسے بی ہرمشکل کا م جوان کو پیش آتا ہے اس کے حل میں ہمت کرتے ادراللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرتے ہیں اور وہ کا م ان کی تمنا کے مطابق پورا ہوجاتا ہے۔

اٹل اللہ کی نسبت دریا فت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر زیرہ ہوں تو ان کے روبرو، ورن قبر کے نز دیک بیٹے کراپیے نفس کواپئی نسبت سے خالی کر لیتے ہیں اور اپنی روح کوان کی روح سے متصل کر کے اپنے نفس کی طرف ایس کومتوجہ کرتے ہیں ۔ اس میں جو کیفیت آئے گئی وہ بی اس مخفس کی نسبت ہوگی۔

لوگوں کے داوں کے خطرات پر مطلع ہونے کا طریقہ سے کہ اپنے نفس کواس کے نفس سے ملاتے ہیں، اگر کوئی بات ذہن میں اثر آئے تو وہ اس شخص کا خطرہ قلبی ہوگا۔

آئندہ چیش آنے والے واقعہ کی خبر معلوم کرنے کی صورت سے ہے کہ ہر چیز ہے اسے نفس کو فارغ کر سے بجز واقعہ مطلوبہ کے انظار کے، جب تصورات ختم ہوجا کیں اور صرف انظار رو جائے تو اپنے نفس کو ملا نکہ کرام کے ساتھ ملحق کرے ، انشاء اللہ اس پر وہ واقعہ ہاتھ انشاء اللہ اس پر وہ واقعہ ہاتھ انتہ ہوجائے گا۔

تازل ہونے والی بلا کو دور کرنے کی صورت میہ ہوتی ہے کہ اس بلا کی صورت مثالیہ کو طحوظ رکھ کراس کے دفعیہ کے لیے ہمت تو ی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، القد تعالیے کی مدو سے رفع ہوجاتی ہے۔ 101 يم (الله) (ارجما) (ارجم

درودشسریف اور داس کے دور

فضائل و بركات

۱۵۳ در و دشریف مزار ه (تین ۱۳) در پیس)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شروع الله كِ نام سے جو يزام بريان اور نهايت رحم والا ب

السلّه مَ صَلَّ عَلَىٰ مُ حَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ مُ حَمَّدٍ بِعَدَدِ اے درود بھیج اوپر محمد علیہ پر اور اوپر اولاد محمد علیہ کے ہر ایک کُلُّ ذَرَّ فِي مَسائَةَ اللّٰفِ اللّٰفِ مَسرٌ قِي وَ بَسادِکُ وَسَلّم ذرّه کے عوش دن کروژ مرتبہ اور ہر کت دے۔

# ... # .... # .... #

ور و دِر و کی (تین شهار پرمیس)

قبرستان میں زیادہ تر پڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی برکت سے روحوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے اور اس کی برکت سے وقیا مت تک روحوں کو آرام ملتا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنازیادہ تو اب ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کا ثواب ماں باپ کی زوح کو بخشنے کا ایسا ثواب ہے کہ گویا تمام عمر کے ان کے حقوق ادا کرد یئے۔ انھیں باس سے اتنا درجہ ملتا ہے کہ فرشتے بھی زیارت کو آتے ہیں۔

#### بسم الله الرّحمن الوّحيم شروع الله كما م عجوبة المهربان اورنها بيت رحم والاب

ٱللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُنحَمَّدِ مَّنا ذَامَتِ الصَّلَوٰةُ یا اللی درود بھیج اوپر مجمہ کے جب تک رہے تماز وَ صَـلٌ عَـلَىٰ مُسخَـمَّدِ مَّـا دَامَـتِ السرُّخَـمَةُ اور درود مجھیج اویر محمر کے جب تک ہوں رحمتیں وَ صَالٌ عَالَىٰ مُسَجَعِمًا وَامْسِتِ الْبُوكِاتُ `` اور درود بھیج اور محمر کے جب تک ہوں برکتیں وَ صَسلٌ عَسلسيٰ رُوْحٍ مُستَحسمُ إِنَّ فِسِي الْآزُوَاحِ وَ اور درود 💆 اوي روح گئے" 🗟 روحول کے اور صَلَّ عَلَىٰ صُوْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي النَّصُوْرِ وَ صَلَّ عَلَى اویر درود بھیج صورت محیا کے ای صورتوں کے اور درود بھیج اویر إسم مُنحَمِّدٍ فِي الْأَسْمَآءِ وَ صَلَّ على نَفْسَ نام محمدٌ کے 👺 ناموں کے اور درود بھیج اویر نفس مُنحَنَّمُةٍ فِي النَّفُوسِ وَ صَلَّ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّةٍ محموں کے اور درود بھیج اور ال محموں کے فِي الْقُلُوْبِ وَ صَلَّ عَلَىٰ قَلْسِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ ی قلوب کے اور درود بھی اور قر محم کی قرون کے وَ صَلَّ عَلَى رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِي الرِّيَاضِ وَ صَلَّ اور درود بھیج اوپر روضہ محر ﷺ کے 👺 باغوں کے اور درود بھیج

\$ --- \$ --- \$ --- \$

#### د **و ا می در و دشر یف** (تین ۱۹) ریزمیں )

اس دوامی درودشریف پڑھنے کا آتا تواب ہے کہ جیسے ایک فض نے پوری دلاکل الخیرانت کی تلاوت کی ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

شروع الله كم سے جو يوامبريان اور نبايت رخم والا ب الله مَ صَلَّ عَلى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيْدِنَا يا اللي درود بيج اوپر سردار الارے محد اور اوپر آل سردار الارے مُسحبُ عسدَد سا فی علم الله صَلودة دَآئِمة مِد عَلَم الله صَلودة دَآئِمة مِد عَمِد عَلَم الله جانا ہے ورود بمیشہ بِسدَوام مُسلّک السلّب و بستوام مُسلّک السلّب و بہر تَب تَاب تَابَم رہے مِلک الله کا۔

### صلواة تُنَجِّينا

( تین ۱۳۱) باریزهین )

جو تخف صلوٰ قا تخینا کوسوتے وقت ایک بزارم تبہ پڑھے وہ ایک ہفتہ میں دیدار نبی منالیقی ہے۔
مثالیقی ہے مشرّف ہوگا ( مرزع الحسنات )۔ فطرات ومصائب کے وقت یومیہ ستر ( ۵۰ )
عرتبہ پڑھیں ،نجات دہندہ ہے۔ اولیاء اللہ کا مجرّب وظیفہ ہے ، اور بہت فا کدہ مند ہے۔
ہر تکیف کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ، تریاتی کا تھم رکھتا ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ

شروع الله كنام سے جو برام بربان اور نہايت رقم والا ب السلَّه مسل غسلسى سَيْدِنا وَ مَوْلُنَا مُحَمَّدٍ وَ السلَّه مُ حسل غسلسى سَيْدِنا وَ مَوْلُنَا مُحَمَّدٍ وَ السَّلَه مُ حسل غسلسى سَيْدِنا وَ مَوْلُنَا مُحَمَّدٍ مِس كَ عَسلسى الله مَدُنَى مِس كَ عَسلسى الله سيْدِنَى الله عَوْلُنَا الله مَدُنَى الله وَ مَوْلُنَا الله مَدُنَى الله وَ اله

के के त र

#### د**ر و دِقر آئی** (تین (س)بار برهیس)

بہ قرآنی درود ہے۔ اس کے بے شار فوائد ہیں جواس مختر جگہ میں در ف تہیں ہو سکتے رہنے ہیں دروز آن ہوتا ہے اور ہو سکتے رہنے ہوئی کے براجے سے در تھت رہی کا بادل فورا آن ہوتا ہے اور رحمت برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بڑھنے سے حضور نی کریم علی ہوئے کی زبر دست محبت نصیب ہوتی ہے۔ اس کوایک وفعہ پڑھنے سے طائک آسان سے نازل ہوتے ہیں اور آدی زمین پرنازل ہونے وال رحمت اگر جمع کرے تو ناممکن ہے کہ ایک حصر بھی جمع کر کئیں۔ یہ درود شریف پڑھنے ہے دال رحمت اگر جمع کر ایک عاصل ہوتے ہیں۔ اس کو

تكن (٣٠) مرتبه تن اور تكن مرتبه شام با هف المهار براست كاميا في وين اور و اياوي عاص بوتي ہے۔

درود قرآنی بہے

بِسْمَ الله الرَّحْمَ الرَّحيْم

> قل ورووینی (تین(۱۰)وریز میس)

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی ہرایک دیا قبول ہواور ہرایک حاجت اس کی مرضی کے مطابق بوری ہوتو اس کے لیے بیا، جواب درود ہے ۔ اس کو چاہئے کہ ہردیا میں اس کو پڑنے ہے انتفاء استداش درودشر بیف کی بر کت سے اس کی ہردیا قبول ہوگی ۔ دروقیلی اللہ تعالی عز اسے فعل و کرم ہے قلب کومنور کرنا اور کا میا ئی و یا ہے ۔ خاص طور پر جب اللہ تعالی عز اسے گا ، اللہ تعالی ضرور و با کوقبول کرتا ہے ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحْيَٰمِ شُرُ وعَ اللّه كِنَامِ سَ جَوِيرًا عَبَرِ بِالنَّ اور نَهَا بِتَ رَحْمُ وا أَلَا سِي 空二章 身一章

#### درو دِ خاص

درد دِ خاص کے فوائد لکھٹا ناممکن ہے۔ اس جگہ صرف اتنا لکھٹا کا ٹی ہوگا کہ کوئی بھی رنج یو مصیبت آج کے تو صدق ول ہے اس کوفوراً پڑھٹا چاہیے۔ ہرمتم کی مصیبتیں، تکلیفیں، رنج وغم ختم ہوجاتے ہیں۔اس درود کے پڑھتے ہی تکلیفوں کا خنا بیٹنی بات ہے۔ بڑھتے والاولی القد بن جاتا ہے۔

درودِ خاص ميرسين

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نُؤرٌ مِّنْ نُوْرِ اللَّهِ

#### دروزاول

ورو ہِ اوّل امتد تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقرّب بنایا ہے۔ اس ورود شریف کو

یر ہے والامحروم نہ ہوگا۔اس کو ور د کر ہنے والہ اغلامیہ کہدسکتا ہے کہ''ٹا کا می تیست''۔اللہ تعالیٰ بیار بول ہے نجات دیتا ہے ، تکالیف دور کرتا ہے۔ دینی و دینوی کامیالی دیتا ہے اور اس درو دشریف کا بیرخاص فا کدہ ہے کہ اس کو اگر کوئی کثریت سے پڑھے تو انشاء اللہ جر برائی اس ہے چھوٹ جائے گی۔ عمادت میں نطف آتا ہے اور آدمی عابداور پر جیز گاربن مون تا ہے۔ اگر کوئی میر جانے کہ وین میں ترتی کرے ، بے دولت بادشاہ بن جائے اور آ خرت ان کی آباد ہوجائے تو اس کا کثرت سے ور دکر ہے ، انٹ ء الندوین میں کا میاب اور صد قصد کا میاب ہوگا ۔ دین ہے دلچیں رکھنے والے حضرات اگر جا ہیں کدان کی منزلیل جلد از جلد طے ہوجا کمیں تو اس درود کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں ۔اس درود شریف کو با وضویر ٔ هنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اکسیرِ اعظم اور بیل سے تیز قبول ہوئے والا درود ہے۔اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اے ہڑھتے ہیں۔اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنا جا ہے تو اس کو را سے۔ اس لیے اس کا نام اوّل ہے۔ جو ہوگ اس کو کثر ت سے برا ہے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کے صدیقے اوّل صف میں داخل بوجاتے ہیں۔

#### درود اقليے

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجَيْم

شروع الله کام سے جوہ امریان اور نہایت رحم والا ہے
الله من ضل علمی سَیْدنا مُخمید افْضل آئیسَآئیک
الله مردو بھی اوپ مارے سردار محمیقی کے جوہ رگ تر نیوں می
و آنگ مرم اصلی آئیک مِن نُسوْدِه جسمی آلانسوادِ
اور ہزرگ تر جرے برگزیدوں میں ہیں جن کور سے طاہر ہو کے تمام نور

و صاحب السفحزات و صاحب المقام المخمود ك اور ما دب إلى مجرد ك و الاحسريس على المخمود ك سيد الاوليسن و الاحسريس ع اور مردار بين يجيلون ك اور بهلون ك در مردار بين يجيلون ك اور بهلون ك د

، روداول ایک ایبا ملات ہے جس کا عاتی نہیں۔ جس کی کوئی برابری کرنے
والانہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ورود شریف کو اپنے محبوب محر مصفقے اللہ مجتبی میں اللہ کے اللہ مجتبی میں میں اللہ محبت رکھنے اور کے لیے بنایا ہے۔ یہاں بھی بیدروواللہ تعالیٰ کے تھم سے لکس عیا
ہے ۔ ورشائل سے پہلے کی کوائل درود کا پینٹیس تھا۔ بزابا برکت ورود ہے۔ اس ورود ہوگی اللہ رّد کو کہ از کم ۱۲۳ مرتبہ پڑھے سے جو جا ہے وہ ال مکتا ہے ۔ کوئ بھی سوال انشاء اللہ رّد نیس بوگا۔ کوئ وعاوالی انشاء اللہ رّد معلیٰ بوگا۔ کوئی جو الوں کو بہت او نیا مقام عطافر ما تا ہے۔

٠ درودٍنور

( تين ٢٠) إدريزهيس )

نَّهُ رپیدا ہوگا اور نو ربھی عجیب نور۔ جب اس کے پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اسر ار الٰہی تھلنے کے بعد اس آ دمی کا کیا مرجہ ہوگا؟ د و ہر کوئی جانتا ہے۔

یہ درو دؤورکا ٹور ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں ٹور کے سمندر سائے ہوئے ثیں ۔ سمرف اس جگد اتنا لکھنا کائی ہوگا کہ اس کی بدولت القد تق ٹی اگر جا ہے تو پڑھنے والے کوایک ہی دن میں خوث اور قطب اور ابدال بنادے۔ اس دروو شریف کو پڑھنے سے انشاء القد تعالیٰ اس دنیا اور آس دنیا کے چکا پر دو اُٹھ جاتا ہے۔

第一本第一本第二十段

# درو دِطتیب

( تین (۴) بار پڑھیں )

ال ورو وشریف میں بہت سے راز ہیں جو پڑھنے سے تھلیں گے۔ بیابہترین درود ہے۔ اگر انسان گنا ہوں سے چٹا رہے اور ہر طرف سے ناکا می اور شرمندگی کا اصابی بواوراس کا دل خود بخو دگوائی دے کہ ساری زندگی گنا ہوں میں گزری۔اب آخری زندگی میں کیا ہوں میں گزری۔اب آخری زندگی میں کیا فاک مسلمال ہوں گے۔اگر اس کا اپنا دل کہدر ہاہے کہ اب سرا کے لیے تیار ہوجا کی چیز ہے اس کوکوئی فائدہ اور کسی عالم ، ققیر ، عافل سے اس کو فیف نیس کیلی پڑتیا تو وہ اس کو برانے۔

اس درود شریف کودرو دقیل بلکه وظیفه کہا جائے تو بھی نہایت موزوں ہے کیونکہ فور آفا کدہ ہوتا ہے۔لیکن کم از کم ۱۳۳۳ مرتبہ پوہیں (۴۳) گھنٹوں بی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس بیں حاضر کا میخہ ہے بڑا از ہردست دروو ہے۔ اللہ بیل حاضر کا میخہ ہے بڑا از ہردست دروو ہے۔

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

رُوعَ اللهِ كَامِ سے جوبرُ الهربان نها عدر مرا اله مولانا احْمَدِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُدُّنِيْنَ سَيْدِنَا وَ مَولْنَا اَحْمَدِ
اللّه رَحْتَ الْلَهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُدُّنِيْنَ سَيْدِنَا وَ مَولْنَا اَحْمَدِ
اللّه رَحْتَ الْلَهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُدُّنِيْنَ سَيْدِنَا وَ مَولْنَا اَحْمَدِ
الله رَحْتَ الْلَهُ عَلَيْكَ إِله وَ اَصْحَادِه وَ اَذُو اَجِهِ
مُسْجُنَبِي مُحَمَّدِ مُصْطَفَى وَ عَلَى الله وَ اَصْحَادِه وَ اَذُو اَجِهِ
الله حَمْدِ مُحَمَّدِ مُصَطَفًى عَنْ عَلَى الله وَ اَصْحَادِه وَ اَذُو اَجِهِ
المَدِ مُحَبِّلُ مُحَمَّدِ مُصَطَفًى عَنْ عَلَى الله وَ الله اول و اور اسحاب
المَدِ مُحِبِّلُ مُحَمِّدُ مُصَطَفًى عَنْفِيْقَ اور آپ كى اولاد اور اسحاب
وَ احْبَابِهِ وَ ذُرِيَّاتِهِ وَ اَهْلِ بَيْنِهِ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ ط
اوريو لاوروسَول اورواعا عَالَ والول اوركم والول اورتمام اط عت كريوالوں إدر الحال يه

ای درو دِطنیب کو پڑھنے والا اور کثرت سے دِر دکرنے والا انشاء اللہ تعالیٰ بلا تکلیف اور بغیر صاب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔

*נו*ננ<sup>2</sup>צל

( تمن ۱۰) إر پڑھيں )

جس كوتمنًا بوكه ساقي كور عليه كالتي كوش كوش مدب خوابش ماغ ملي آل

کو چاہیے کہ اس دروہ شریف کا کثرت سے ورد کرے۔ نہ فقط سے بلکہ اس کو انشاء افلد
تعالیٰ قیامت کے دن بیاس کی شدت نیس ستائے گی۔ سے درواد شریف ایک مجرّب دوا
مجس ہے۔ اگر آدی چاہے کہ شدت تکلیف اور ملا لی قیامت میں نہ ستائے تو کثرت
سے اس کو بڑا ھے۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ عند جوابے وقت کے زیر دست فقیر گزرے ہیں ، جن سے خود اللہ تع تی بہت راضی تھا اور جن کے حضرت حبیب مجمی جیسے بزرگ اور بھی شاگر داور مرید تھے ، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان میتمنار کھتا ہے کہ خدا کا قرب حاصل ہوتو وہ درود کوثر پڑھا کرنے۔

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دِل کی قوت ذِ کرِ الَّہی ہیں ، دِ ماغ کی تو انائی قر آن پاک ہیں ،جسم کی تندر تی نماز میں اور روح کی راحت درود شریف ہیں ہے۔

10 Burn 1

## درو دِ اعلَٰی

(تين سار پرهير)

ال درود شریف کے متعلق کہتے ہیں کدانام شافعی نے ایک ہز دگ کوخواب میں دیک اور اُن سے دریافت قربایا القد تعالی نے تم سے کیا معاملہ قربایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جھے کو بخش دیا اور اعلی سے اعلی مرتبد دیا۔ سب سے ہوی چیز تو یہ کہ میر اکوئی حساب کتاب شربوا۔ انام صاحب نے قربایا: یہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیددرود شریف جو میں پڑھتا تھا اس کی ہر کمت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى الصَّلُواةُ عَلَيْهِ طَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ طَ اللَّهُ حَمْرت محمر من ورود بيج جو ان ك الأنق ب ـ

صلوٰۃ ناصری میں لکھا ہے کہ بیدوروو دشریف بہت مقبول ہے۔ جو محفی اسے ہیشہ ورور کھے گا تو تمام مخلوقات سے ممتاز ہوکر رہے گا۔ بکد امنی ، رہزنی ، خوف، حاد ثابت ، چوری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ واقتی اعلی مرجبہ کا بیدورو دشریف و نیا میں ابتد تعالی نے انسانوں پر احسان کر کے عطافر مایا ہے۔ خدا سب کو پڑھنے کی تو فیل و نے۔

## درو دِشر بفِ شافعی

احیا ، العلوم میں فرکور ہے کہ ایک بزرگ ابو الحن ثافتی کو خواب میں حضور اللہ سکالیہ کی خواب میں حضور اللہ سکالیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول الله علیہ ام ثافتی کوآپ کی بارگاہ ہے کی زیادت نصیب ہوئی اور عرض کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب الرسالة میں بد کی بارگاہ ہے کیا انعام ملا؟ انہوں نے فر مایا کہ انہوں نے اپنی کتاب الرسالة میں بدورودلکھا ہے:

صلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذِكِرَهُ الدَّاكِرُوْنَ وَخَسَفِ اللَّاكِرُوْنَ وَخَسَفِ السَّفِ اللَّهُ الْمُعَالَقُ وَاللَّهُ الْمُعَالَقُ اللَّهُ الْمُعَالِيَّةِ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللللْمُعِلَ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللِّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الللِّل

حضور اکرم علی نے فرمایا ان کو ہماری جانب سے بیدانعام دیا گیا ہے کہ بروز قیامت ان کو بلاحساب جنت میں واخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ

ورود محمى عليسة

(تين باريزميس)

ایک ایسا درود جو ہر کام کے لیے بجیب طاقت ہے درود محمدی کے راز کو اب تک کوئی نہیں جان سکا۔ حضور پُرٹور عظیمہ کا امت پرایک نہیں بلکدایک کروڈ ہے بھی زیادہ احمانات ہیں بلکدایک کروڈ ہے بھی زیادہ احمانات ہیں بلکد ایک کروڈ سے بھی زیادہ احمانات ہیں بلکد اس سے زیادہ ہے کہ ہم برکار اور گنا ہگار اور عافل ہوکرستی اور کا بلی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ گرحضور پُرٹور علیہ ہر وقت درگا ہے این دی میں اپنی گنا ہگار امت کے کررہے ہیں۔ گرحضور پُرٹور علیہ ہم ہر وقت درگا ہے این دی میں اپنی گنا ہگار امت کے

بخشوانے کے لیے کوشال ہیں۔

اگردن میں اس پیارے نبی علی پی جن کے احسانات کے بینجے ہماری گردنیں جھی ہوئی ہیں ، اور ایک ہاری گردنیں بیٹے ہوں کہ وہ وس کہ وہ وس کہ وہ وس مرتبہ پڑھی اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ وس مرتبہ پڑھی والے پر رحمتیں تازل فرمائے گا۔ اس کے دس گنا و معاف فرمائے گا اور دس بیاں دے گا۔ ساتھ ساتھ اس کے دس درجات بلند فرمائے گا۔

آج تک اللہ تنوائی کے سوائے کمی کوطافت نیں کہ اس درود شریف کے فوائد
و فضائل بیان کر سکے۔ اگر اس ساری کتاب کو وقف کر دیا جاتا تو بھی اس درود شریف
کے فضائل سے صرف ایک فضیات کی چوتھائی بھی بیان نہ کر سکتے۔ بیا تامکن ہے کہ
اس درود شریف کے بورے معنیٰ بھی لکھ دیئے جا کیں۔ اس لیے اس درود شریف
کو عارفان دفت نے درود اعظم کیہ کر پکارا ہے۔ بیا بھی درود اعظم ۔ کے ہے بیا
اعظم ہے۔

خساص : اگر کوئی جا ہے کہ سب کے سب گناہ معاف ہوجا کیں۔ قیامت میں کوئی مرتبہ نصیب ہوا ورفقیری بلکہ قلندری مفت میں ال جائے تو اس ورود کا کثرت سے ورد کرے۔ جب کوئی بھی کام نہ ہو، کہیں بھی کامیا بی کے آٹارنظر نہ آ کیں ۔ کس دوا، عمل یا وظا کف سے کوئی فائدہ نہ ہوتو آخر میں اس ورود شریف کا ورد شروع کردیں ۔ انشاء اللہ نامکن چر ہوجائے گی۔

میدرو دنیں بلکہ ایک طافت ہے جس کو القد تعالیٰ کے سواکوئی نیمی جاتا۔ یہ کی طافت ہے ، اس کو بھی کوئی بشریان نیمی کرسکتا ہے۔ بس اتنا کبدوینا کائی ہے کہ درو دوتو درو د بلکہ یہ ایک چیز ہے جس کو آخری علاج کے نام سے پکارا جائے تو بھی تحیک ہے۔ درو د بلکہ یہ ایک ایک چیز ہے جس کو آخری علاج کے نام سے پکارا جائے تو بھی تحیک ہے۔ درو دھری القد تعالیٰ کی بندول پر نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھا تا آسان درو دھری القد تعالیٰ کی بندول پر نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھا تا آسان ہے۔ اگر صرف ایک جرائیہ بھی اس درود شریف کو پڑھ میا جائے تو آدی رحمت عمل مرتا پا

غرق ہوتا ہے۔ بفصل باری تعالی اس درو دکوسنبری حروف میں اس جگہ لکھنالا زمی تھا۔ گرفی الحال اس کتاب میں اس سابق سے لکھنا جا چکا ہے۔ آئند و اللہ تو فیق وے گا تو سنبرے حروف میں درج ہوگا۔

درود محمد كي بياسية : . .

راز کیالکھیں ، القد تعالیٰ ہی مجتر جانتا ہے اس درو دشریف کی طاقت کو۔اس دنیا شک کوئی بھی اس درود کے متعلق کمل طور پر پچھ بیان نہیں کرسکتا۔ کیونکہ یہ درود ایک الیمی زیر دست طاقت ہے جس کو صرف القد تعالیٰ ہی کی ذات جائتی ہے۔ یہ ایک راز ہے جس کو باری تعالیٰ خود جانتا ہے اور بہتر ہے کہ اس راز کوراز ہی رہنے دیں۔

会。台、台、台

محمد علیات حضور باک علیاته کی زیارت کانسخه

(تین (۱) بار پڑھیں)

(۱) جَدْبُ المتقلوب على به كرجو فض ياكي وطبيرية كرما تواس وروو

شریف کو کم از کم بیشه ۱۳۱۳ مرتبه پراها کرے گا تو حق تبارک و تعالی خواب می حضور نبی کریم میافته کی زیادت پاک سے مشر ف فرمائے گا۔ بدورووشریف کم از کم ۱۳۱۳ مرتبه پاک کے ماتھ پراچنا چاہیے۔

(۲) منسف المسل الاسلام على بكه جوكونى جود كروز برارباربدورود شريف براسكا توحضور سروركو بين الليفية كى زيارت بإك بيمشرف بوگاريا جنت على اپنى جگدد كير له كاركم ازكم بالج جعدتك بيمل كريد

السلّه مُسلٌ عسلسیٰ مُسحَدَد دِ السنّبِسی الْالمُسی و السنّبِسی الْالمُسی و السنّبِسی الْالمُسی و (۳) جَسامِعُ المُتَفَاهِد مِن مِ كَه جَولُونَى جَعَد كَ شب كودوركعت نماز يخ هاور جردكعت من سورة فاتحه (الحمد شريف) كه بعد گياره مرتبه آية كرى اور گياره مرتبه فل هُو اللّه اَحَد پرُ هاور بعدا زماه موباريددرودشريف پرُ هـــ

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، النَّبِيِّ الْأَمْنَ وَ الله وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ اَنُوانَتُاء اللّه تَمَّل جَمْعُول تَك صَفُور يُرْتُور عَلَيْتُ فَى زيارت پاک ہے مثر ف ہوگا۔ (٣) جمعہ کی شب کودور کعت نماز اوا کرے۔ ہر رکعت بی الجمد شریف کے بعد ۲۵ مرتبہ قُل هُوَ اللَّه اَحَد پڑھے اور سلام کے بعد ایک ہزار سرتبہ یہ درود شریف پڑھے۔

# صَبِلُ السَلْسَةُ عَسَلَسَى السَّنِسَى الْأَمْسَى الله المُداهُ الدُوْ الْمُسْتِيْنِ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلِ اللْمُ الْمُعْلِيْلِ اللْمُ الْمُعْلِيْلِ اللْمُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ اللْمُ الْمُولِ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّالِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْل

# دین و دنیا میں سو فیصدی کسامیسابسی (میارہ ۱۱۰۰)

صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

بدلاز وال دولت ہے اور بہت آسان بھی

نماز جمعہ کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف منھ کر کے یا کعبۃ اللہ کی طرف منھ کر کے وست بُسند کھڑے ہوکرا کیلے یا مجمع کے ساتھ ،جیسا بھی ہو۔مبجد یا گھر میں نماز گجریا ظہر کے بعد خواہ عصر کی نماز کے بعد جب و نت ملے پڑھ لیس۔

خاص طور پرعورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ جنتا ہو سکے دی ہار، پندر ہ ہار، ہار وہار، تیرہ ہاریاسو ہار،کوئی قیدنیں۔گیار دہاربھی افضل ہے۔

اب اک کے برکات وفوا کدؤ راغور اور توجہ سے طاحظہ فرما ہیئے جوحدیث شریف ہے تابت ہیں:

(۱) اس کے پڑھنے والے پرانشوم وجل فور آاپی رحتیں نازل قربا تاہے۔

(۲) أس يردو بزار (۲۰۰۰) باراينا سلام جميجنا ہے۔ (سجان اللہ)

(٣) فورأيا عج بزار (٥٠٠٥) نياس اس كامد اعمال يس لكودى جاتى إلى-

(۱۲) اس کے پانچ بزار (۵۰۰۰) گناومعاف فرمائے جاتے ہیں۔

(۵) اس کے یا فیج ہزار (۵۰۰۰) درجات بلند کردیتے جاتے ہیں۔

(۱) ایک دم اس کے ماتھے پر لکھ دیاجا تاہے کہ پیخص منافق تہیں۔

(۷) اُس کی چیژن نی پرلکھ دیا جاتا ہے کہ میخص دوز نے کی آگ ہے آزاد ہے۔

(۸) ال کوقیا مت کے دنشہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔

(۹) جُب تک درود میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشنے اس پر درود بھیجے

ر ہیں گے۔

(۱۰) الله تبارک و تعالی اس تین سو (۳۰۰) حاجتیں پوری فرمائے گا ۱۱۰۴ خرت میں

الوے(٩٠)وناش۔

(۱۱) اس کے دین ش زیر دست ترتی ہوگی۔

(۱۲) اولاد شي عالى شان يركت د سے گا۔

(۱۳) الله ال كواينامجوب بنائے گا۔

(۱۴) ول ش اس کی محبت رکھ گا۔

(١٥) اس كاايمان پرخاتمه وگا-

(۱۲) قبروحشر میں پناہ میں رہے گا۔

(١٤) قيامت كرون عرش كرمائ شرار م كا-

(۱۸) حضور اکرم علیہ کی شفاعت اُس کے لیے واجب ہوگ ۔

(19) حضور پُرنور علی قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے۔

(۲۰) میزان پس اس کی نیکیوں کا پذیہ بھاری ہوگا ۔۔

- (١١) قيامت كي بيال كالخفوظ ربي كا-
  - (۲۲) حوض کوژیر حاضری نصیب ہوگی۔
- (٢٣) لميل صراط يرآساني كررجائ كا-
  - (۲۴) قبرش اس کے لیے ذور ہوگا۔
- (۲۵) رسول اکرم علق کے زدیک ہوگا۔
- (۲۷) قیامت میں صفور پُرنور میکنیڈاس سے مصافحہ فریا کیں گے۔
  - (۲۷) الله الشخص ہے ہمیشہ راضی ہوگا ، نا راض بھی نہ ہوگا ۔
- (۲۸) سب سے اعلی اعزاز اس کو میہ ہوگا کہ پانچ ہزار فرشتے پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام لے کرحضور اقدی علیقے کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یارسول اللہ علیقے ، فلاں بن فلال ، حضور پرُنور آتا نے نامدار حضرت محد مصطفے علیقے پر درود وسلام عرض کرتا ہے۔ آپ علیقے ہرمتیہ جواب میں ارشا وفر مائیں گے ، فلال بن قلال پرمیری طرف سے سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی پرکتیں۔ (سیجان اللہ)

نوٹ : ہم چاہیے کتے ہی پاکدامن ہوں ، کتے ہی ٹیک بخت اور شریعت کے پابند ہوں لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنی جو ایوں کو اس باب کا تھم کریں کہ ہر جمعہ کو اس کو اس مطرح پڑھیں جس طرح اوپر ذکر کیا جاچکا ہے۔ کیونکہ ہمارا جب بیو ایوں پرخت ہے تو ان کا بھی ہمارے اوپر ان کا بیت ہے کہ ہم اُن کو یہ بات سمجما کیں کا بھی ہمارے اوپر ان کا بیت ہے کہ ہم اُن کو یہ بات سمجما کیں اور اس کے متعلق بھی کریں ۔ کیونکہ جس گھریں جعہ کے دن میدرود ہوگا اس گھریر محتسب ہرطرف سے نازل ہو تا کیس ۔ بال ہے سب رحمت سے مالا مال ہو جا کیں گے۔ ہم اپنی بیج ایوں کے متعلق بھی تھوڑے بہت جوابدہ ہیں ۔ ہم کو ہدایت ضرور کرنا چاہیے کہ کم از کم یا نجے منٹ نکال کر جعہ کے دن اس کا وروکریں ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیکی کی

تو فق و ہے۔ آمین

صَلَّى اللَّهُ على النَّبِيُّ الْأُمْنَى وَ عَلَىٰۤ اللهِ رِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةً وَ سَلاماً عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ

# ماء د عائے کئے العرش

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَمَٰمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَمَٰمِ اللَّهِ مِلْمَ والا ب شروع الله كتام سے جوبرُ امہر بان آورنہا سے رحم والا ب

سبنحسان السنسلك الفندوس پاک وات ہے ہاوٹاہ نہایت یاک سيبخسان التغسزيسز التجبسار یاک ہے غالب ، بگاڑ کا املاح کرنے والا سُبْحُسانَ السرَّهُ وَفِ السرَّجِيْم باک ہے بوا میربان نہایت رحم والا سنسخسان المغفور الرجيم یاک ہے بخشے والا نہایت مبریان شبخسان السكريع التحكيم ياك ب يخشش والا حكمت والا منسخسان المقوى المولسي یاک ہے زور آور، وعدہ وفا کرنے والا شبسخسان السليطيف السنحبيس پاک ہے باریک بین خبروار

لا إله إلا الله نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے क्षेत्र भी की में نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। यी वी वे نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے अंग्रेग भी भी में نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے बंधे। भी बंध वे نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے עוֹנו עוֹנו אַן עוֹנוּ בּי نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। मूँ। बी में نہیں کو کی معبور سوائے اللہ کے

ي سُبُسجُسانَ البصّحَدِ الْمَعْبُوْدِ پاک ہے ہے۔ نیاز میادت کے الاکن سُيْسِحَسِمانَ الْمُصَفَّوْرِ الْمُودُوْدُ ایک ہے بخشے والا بہت دوست رکھے والا سنستجسان المؤكيل المنكفيل باک ہے کارماز قصہ دار کاموں کا سببحسان السريسي المخفيظ یاک ہے تمہان، محافظ سُبْسِحَانَ السُّآيُسِمِ الْسَقَسَآئِسِم یاک ہے ہیشہ رہے والا قائم شبخسانَ الْسُحْي الْمُعِيْتِ باک ہے زعمہ کرنے والا مارینے والا سُبِّحَسِانَ الْسَحَسِيِّ الْسَقَيُّوْم باک ہے زنمہ اٹی آذات سے قائم سُبْحَسانَ الْسَحَسالِيقِ الْبَسَادِىءِ یاک ہے چیدا کرنے والا ورست کرنے والا سبخان العبلي العظيم باک ہے عالیشان عظمت والا سيسخسان السواجسد الآخسد ياک ہے ايک ذات و مفات عمر سُبْحَسانَ الْسَمُؤْمِنِ الْمُهَيِّمِنِ

عَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الله الله الله تہیں کو کی معبو وسوائے اللہ کے 机增加量 تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے · ग्री भी भी भी भी تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ส์ป้า ช้ำ สำ ชั تبیں کو لی معبود سوائے اللہ کے ्रीत भी यी में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। या का पू تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الله الله الله منیں کوئی معبود سوائے اللہ کے 机机剂机剂 نہیں کوئی معیود مواسع اللہ کے لاً الله الله الله نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے الله إله إلا الله

باک ہے اس ویے والا جمہان البين كوكي معيود واع الشرك سبحان التحسيب الشهيد बीम भी बीम में یاک ہے کافی اور عامر ناظر نبيل كوئى معبود موائد الله ك منشخسان المتحبليم المكويع यो। याँ या प یاک ہے بردبار کتنے والا تہیں کوئی معبود مواتے اللہ کے سُبْحَـانَ الْآوُلُ الْمُقَـانِيَـم बीम भी की में پاک ہے سب سے اوّل اور قدیم تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے مُبْسَسَحَسَسَانَ الْأَوْلُ الْأَخِسَرِ बी। भी दी। में پاک ہے سب سے پہلا اور سب سے مجھلا نہیں کوئی معبود موائے اللہ کے مُبْحَانَ الطَّاهِرِ الْبَاطِن لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الل یاک ہے ظاہر ( قدرت والا ) اور جمیا ہوا منیں کوئی معبود وائے اللہ کے ं सी। भी दी। में شبسخسان السكيلس السنتعال یاک ہے بڑا بائد تہیں کوئی معبود مواتے اللہ کے مُبِّحَانَ الْقَساضِي الْحَاجَاتِ बी। भी बी में پاک ہے جاجوں کا پردا کرتے وال نہیں کوئی معبود موائے اللہ کے भी में भी में شبخسان السرخمان المرجيع یاک ہے بھٹنے والا بڑا ممریان تیں کوئی معبود وائے اللہ کے مُسْحَانُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ बंधी भी की में یک ہے بڑے اگل، کا رب تبيل كوئي معيود واعة الله ك سُبْسِحَسَانَ رَبِّسِي الْآغَسِلِسِي यो। भी यो भे یاک ہے جیرا عالی رُتبہ والا پروردگار تین کوئی معبورسوائے اللہ کے

مبنحسان البركسان السلطسان باک ہے گاہر غلبہ والا مسخسان الشبيسع السبيسر ياك ہے اشتے والا ويكھتے والا مبسحسان الواجد القهار یاک ہے اکیلا عالب مستحنان البغيليسم النحكيم باك نبي علم والا حكمت والا مُبْسحَسانَ السُّسَّارِ الْعَفَّارِ . ياك ب جميانے والل (ميون) بخشے والا (من موں)) مُبْحَانَ السرِّحْمَانِ اللَّيَّانِ یاک ہے بڑا مہربان بدلہ دینے والا سُبِ جَانَ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ یاک ہے الا سب سے بردگ سُبْسِحَسِانَ السَعَسِلِيْسِ الْسَعَلَامِ ياك ہے خبردار وسيع علم والا مُسْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي باک ہے شفا وسینے والا کفایت کرنے والا سُبْحَانَ الْعَظِيْمِ الْبَاقِي یاک ہے مظمت والل سمدا رہے وال مُبْسِحُسانَ الصَّمَدِ الْآحَدِ

धी। भी थी में نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ส์ป่า ช์กู สำ ชั تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے มีป่า ช้ำ มีกู ชั نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے มีป่า ชู้ๆ ป่า ชี نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے สมา ชุ้า สา ชิ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। यी बी में البيس كوئى معبودسوات اللدك ं सी। भी सी में جیس کوئی معیود سوائے اللہ کے सी। यी भी भी منيس كوئى معبودسوائ الله ك . إِذَا إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यो। यी यी प्र

پاک ہے بے زیاز اکیا سُبْحَانَ رُبُّ الْأَرْضِ وَ السَّمُواتِ یاک ہے زمین اور آسان کا مروردگار سبسخسان خالق الممخلوقات یاک ہے محلوق کا پیدا کرنے والا سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْيُل وَ النَّهَار یاک ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا سُسْحَسَانَ الْنَحْسَالِقِ السَّرِّزُاقِ یاک ہے پیدا کرنے والا اور رزق وسینے والا شبسخسان المفتساخ المعبليسم یاک ہے بڑا کھولنے والا ( کاموں کا ) علم والا شبخسان التعسويس الغبي ياك بے غالب بے پواہ سُبحَسانَ الْعَفْوْدِ الشَّكُورِ یاک ہے بخٹے والا قدر وان شبخسان العنظيم العليم یاک ہے عظمت والا عِلم والا مُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُونِ یاک ہے روحانی اور روحانی بادش بت کا مالک سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْعَظْمَةِ یاک ہے عرت والا اور عظمت والا

خبیں کو کی معبور سوائے اللہ کے श्री। भी श्री में نہیں کو کی معبو دسوائے اللہ کے धी। भी दी। में تبیل کوئی معبود سوائے اللہ کے योग भी यी में خیس کوئی معبود سوائے اللہ کے ग्री मूं में में مہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ्योग याँ यो हैं نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نہیں کوئی معبورسوائے اللہ کے שוֹו עוֹן עוֹן עוֹן تبین کوئی معبود سوائے اللہ کے تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الله إلَّا اللَّهُ ا نبیں کوئی معبود موائے اللہ کے ं ग्रीम भूमित हैं। हैं نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

مُنْهِــَحَـــانَ ذِى الْهَيْبَةِ وَ الْـقُــُدُرُ فِـ پاک ہے ویدیہ فور قدرت والا مُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَّآءِ وَ الْجَبْرُوْتِ یاک ہے بورگی والا اور بڑاکی والا منستحسان السنبار المعقيليم ا ك ب يهيان والا عبول كا متلمت والا مبسنحسان البغساليم المنفسب ياك ہے جانے والا فيب كا مبتحسان التحسيب التعيب ياك ہے خوبيوں والا بررگ والا مُبْحَانَ الْحَكِيْسِمِ الْقَلِيْم یاک ہے جکس وال قدیم مُسْحَسانَ الْقَسادِرِ السَّعُسارِ ياک ہے قدرت والا بردہ ياش شينخسان الشبيئع التعليلم ياک ہے شے واللہ جانے والا مُسْتَحَسَانَ الْنَعَنِسَى الْعَظِيْمِ ا پاک ہے ہے پرواہ عظمت والا سُبِّستَحَسَانَ الْسَعَلَامِ السَّلَامِ یاک ہے جا والا حلاقی دینے والا مُبُحَانَ الْمَلِكِ النَّمِيْر

बी। मी की में البيس كوئي معيود سوائ الشرك बीं। भी बी में البس كوكي معبود واع الشك यो। यो यो ये فہیں کوئی معبود ہوائے الشک यो। भी ये। भे تبین کوئی معبود وائے اللہ کے बीं। भी बी में نیس کوئی معبود وائے اللہ کے थी। भू था में نہیں کوئی معبود سوائے انشے ं बीं। भी बी में تبیں کوئی معبود مواتے اللہ کے बी। भी थी। में تبن کوئی معبور موائے اللہ کے यो। भू वा में شبیں کوئی معبود موائے اللہ کے बी। भी की वे تبيل كوكى معبود وائة الشبك बी। भी की में

نیس کوئی معبود موائے اللہ کے क्षा में शे में تبین کوئی معبور سوائے انقبے 凯克克克 · منين كوئى معبود سوائ الله ك बी। यी बी वी تبیل کوئی معبود سوائے اللہ کے ं यो। भी की में . نیس کوئی معبود موائے اللہ کے सी। भी दी। में تبین کوئی معبود موائے اللہ کے बी। भी दी। में نيس كوئى معبود سوائ الشدك बी। यी हो। ये نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے ब्रोग दी यी हैं نہیں کوئی معیود سوائے اللہ کے यो। भी यो में تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے क्षी भी भी में نبين كوئى معبود مواع الشرك

پاک ہے بارشاہ مد دیے وال مُسْتَحَسَانَ الْمُفَسِّى الرَّحْمَانِ یاک ہے ہے پرواہ ہڑا مہان سبحان القريب المعسنت یاک ہے فوجن کے تردیک مُشِحَسانَ الْوَلِسِيِّ الْحَسَسْتِ یاک ہے خوبون کا دوست أ مُبْسِحُسانَ السَّمْبُـوْرِ السُّتُسارِ یاک ہے عدار میب ہوگ مُبْسحَسانَ الْمُحْسالِيقِ السُّودِ ایک ہے اجالے کا پیدا کرتے، والا مبنحان الغيني المفجز باک ہے بے بدواہ عالا کرنے والا مُسْحَانَ الْفَاضِلِ الشُّكُوْدِ یاک ہے کمالات والا قدردان مُسْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَالِيْسِ اک عے بے پرواہ قدیم سُبْحَانَ ذِي الْبَكَلالِ الْمُبِيِّن یاک ہے گاہر بزرگ وال سبنحان الخالص المخلص ياک ہے يالكل بے عيب

شبسخسان البطسادق التوغسد پاک ہے جے وعدے وال شبستحسبان المستحسق السنبيسن یاک ہے ۔ سچا گاہر سُهُ حَانَ ذِي الْمُقُوِّةِ الْمَتِهُنِ يأك ہے ، زور أور معبول مستحسان السقموي المعريسز یاک ہے قدرت دالا عالی سيستحسان السغلام السنيكوب پاک ہے چین باتوں کا جائے والا سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْثُ ياك "هي وه زعمه جو النفل مرتا شيستخسان الشيسار المتشؤب یاک ہے میوں کا چمیاتے والا مستحسان المشتعسان الغفور الك ب جس سي عشش و مدد طلب كى جاسكتى ب سُبْسَحُسَانُ وَبُ الْسَعْسَلَمِيْسَنَ یاک ہے تام جانوں کا بصرائد شيبخسان السرخيلن الشفيعار الله الله الله الله الله سيحسان السرجيس المقفسان

यो। यां यां य تميس كولى معبود سواع الله ك यों। यी यी में جيس كوئى معبود سوائ اللدك אוֹן אַן אוֹן אֹן تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यो। भी ये। में جیس کوئی معبود سوائے اللہ کے सी। भी सी में تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यो। भी यी में تبیں کو کی معبور سوائے اللہ کے सी। यी की में خین کوئی معبور سوائے اللہ کے बंधा मी यो हैं مہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बंधा भी दी हैं منس كوكي معيود سوائة الله ك यो। यी यो में فيس كوكى معبودسوات الشك थी। भू शं पू

ياك وهيه والا الخشَّة والا شبحان التعرين الوهاب باک ہے عالب بہت عطا کرنے والا شيبخسان التقساير التشققير باك ب قدرت والا قدرت ظاهر كرنے والا مُبْحَسانَ ذِي الْغُفْرَانِ الْحَلِيْمِ پاک ہے تھے وال مُدبار مُبْحَانَ الْمَالِكِ الْمُلْكِ الک ہے بادشای کا مالک سيستحسان البسارىء المشقور ا ك ب يداكر في والا صورت عالى والا مُبْحَسانَ الْعَسزِيْسِ الْجَبُّسار یاک ہے عالب تعذمت مُسْحَسانَ الْسَجَبُسارِ الْمُعَكَيِّسِ یاک ہے تدوست بوائی کرنے والا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ یاک ہاللہ آس پرے جوئٹر کیان کرتے ہیں سُهُ حَسَانَ الْمُقُسِدُوْسِ السُّهُورِح باک ہے نباعث باک بڑی باکی والا مُهْجَانَ رَبِّ الْمَلْتِكَةِ وَ الرُّوحِ اک ہے فرشتوں اور دُوج کا رب

فيص كوكي معبود سوائ الله ك ं ग्री। भी यो में نيس كولى معودموات اللهك ग्री। भूँ ग्री में تین کوئی معبود سوائے اللہ کے योग यी यो में البس كوئي معبود سوائ التدية सी। या मा में نیس کوئی معبور موائے اللہ کے यो। यी यी त्र نہیں کوئی معبور وائے اللہ کے สไท ข้า สกุ ชั تبین کوئی معبور موائے اللہ کے ग्रीम भी ग्री में فينس كول معيور واع اللدك यो। याँ या प्र تهل كوئى معرودوائ اللدك क्षेत्र में भी में خيس كوكى معبود سوائ الله ك सी में में में فيس كولى سعود مواسية اللهب

مُبْحَانَ ذِي الْأَلَّاءِ وَ النَّعْمَآءِ یاک ہے جھش اور معتول وال مُبْسِحَانَ الْمَلِكِ الْمَقْصُودِ باک ہے بادشاہ دنیا کا مقدر مُبْسِحُسانَ الْسَحَسْسانِ الْمَشْسانِ ياك ب رجمت كرية والا احمان كرية والا آدم الله كا مني ( يأتيه ) ب نبزخ نبجسى السنب توح الله كا تجى ( مراد ) ہے إنسرونه خبيل اللب ابراتیم اللہ کا قلیل ( دوست ) ہے إنسنجيل فبيسخ اللسو اساعل الله كا ذك ( الى كى راء عى ) ہے أسؤالسي كبالمسم البأسية موی اللہ کا کلیم ( ہمکارم ) ہے دُاؤدُ خَسلِيْسفَهُ السلْسهِ داؤر الله كا ظيف ہے عِيْسَى رُوْحُ الْسَلْسِيهِ عینی اللہ کی روح ہے مُسخَدمُدة رُمُسؤلُ السَّلْسِهِ

मी में भी में البيس كوكي معيودسوات الشاك क्या भी या है نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बीम भी बी में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے - श्री मी शी में تبيل كوكى معرود واعداللدك क्षा भी की में تبين كوني معبود سوائ الله ك बंगा भी बी में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِنَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ انہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے สมาชาสาชิ تہیں کوئی معیود سوائے اللہ کے لا إله إلا الله تنبين کوئي معبود موانے اللہ ک لا الله الله الله تنین کوئی معبود سوائے اللہ کے क्षी भू के व

وَ صَلَّى السُّلَّةُ لَمَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَ نُوْدٍ عَرْضِهِ اوراللہ تعالی کی رحمت أس كی تلوق على سب سے بہترين تلوق يراوراس كے عرش كالور وَ زِيْنَةِ فَرْشِهِ أَفْعَسَلِ الْآثِيبَآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَ سَنَدِنَا اورا كے فرش كى زينت اور تمام البيا واور رسولوں سے افعال بي جو تمادے سردار اور تمادے سمارے وَ شَـَةِيْـمِـنَـا وَ حَبِيْبِـنَـا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وُ عَلَى الِسهِ اور تارے شیخ اور تارے حبیب اور عارے آ قا محمد الله بین اور آپ کی تمام آل وَ أَصْحَبِهِ وَ أَهُلِ يَيْتِهِ وَ أَزُوَاجِهِ وَ ذُرَّيْتِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ اورتمام اسماب ربعي اورآب كحروالون يراورآ كي ازواج اورآ كي اولاد يرتمام يرهمت مو يسرخسنتك لسارخسم السراجسيسن ط اے رحم کرتے والوں على سب سے زیاد ورحم کرئے والے اپنی رحمت سے جاری دعا تبول قرما آنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ جِ تَوَقَّنِي مُسْلِماً وَّ الْجِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ط تو بي ميرا آخرت اورونيا يس كارساز بي محمدكوا بنافر مال بردار بنااور نيكو كارول يس شايل فرما

拉 前一第一章

### دعائے جمیلہ

يسم الله الوّخمن الوّجيم شروع الذكمام سع جويزامبريان اورنهايت رحم والاسم

يَا جَمِيْلُ يَا اللَّهُ يَا قَرِيْبُ يَا اللَّهُ يَا عَجِيْبُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله الله الله الله المالله المالله المالله المالله

يَامُجِيْبُ يَا اللَّهُ يَارَءُوْكَ يَا اللَّهُ يَامَعْرُوْكَ يَا اللَّهُ أسه تحل كر تعاسف اسعاف اسعاد اسعم بالى كر تعاسف اس تكوكار اسعال يَامَنُانُ يُهَا ظَلُهُ يَاكِيُّانُ يَا اَللَّهُ يَا بُرْهَانُ يَا اَللَّهُ اسعاحمان كرنوائ اسعاف السعديان اسالك اسعةى دليل اسعالك يَاسُلُطَانُ يَا اَللَّهُ يَامُنْعَعَانٌ يَا اَللَّهُ يَامُحْسِنٌ يَا اَللَّهُ اعتال اعالله المعدوج على العامان كرادا يَا مُعَمَّالِيْ يَا ٱللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا ٱللَّهُ يَا رَجِيْمُ يَا ٱللَّهُ اعرب عدر اعالله اعمران اعالله اعتماعت رحم واساء الله يَا حَلِيْمُ يَا اللَّهُ يَا خَلِيْمُ يَا اللَّهُ يَا كُرِيْمُ يَا اللَّهُ اريم والي الماللة المعتبرواد المعاشد المعتباعة كرم كرغوال المعاللة يَاجَلِيْلُ يَا اَللَّهُ يَامَجِيْدُ يَا اَللَّهُ يَا حَكِيْمُ يَا اَللَّهُ اے پزرگ اساللہ اےماب پزیگا کے اساللہ اے کمت والے اساللہ يَامُقْتَدِرُ يَا اللَّهُ يَا ظَفُورُ يَا اللَّهُ يَا ظَفَّارُ يَا اللَّهُ استظام وقدرت والے اساللہ الم يختف والے اساللہ الم كناه بختف والے اساللہ يَا مُبْدِئُ يَا اللُّهُ يَا اللُّهُ يَا اللَّهُ يَا فَكُورُ يَا اللَّهُ اسيداكنوال اسعاف اسعالا كالمرتعال اساله استدرمان عركتهاوي كاساله يَا خَيْرُ يَا لَلُهُ يَا يَالِمِيْرُ يَا اللَّهُ ۖ يَا مَونُعُ يَا اللَّهُ ألسعة فحرواد استالك استعواسة استالك استالك استالك يُسالُولُ يَسَالَلُهِ يَسَااعِسُ يَسَالُكُ يَاظَاهِرُ يَااللَّهُ المال المال المال المال المال المال يَايَنَاطِنُ يَسَالَلُهُ يَاقَلُونُ يَالَلُهُ يَامَلُهُ يَامَلُامُ يَالَلُهُ

اعلان " اسالله اعداً كرويز عدمنون دال اسمالله اسعالله اسعالله يَامُهَيْمِنُ يَآلَلُهُ يَاعَزِيْرُ يَآلَلُهُ يَامُتَكِّبُرُ يَآلَلُهُ اعتكميان احالله اعزيردست احالله اعظمت دالے احالله يَا خَالِقُ يَا اللُّهُ يَا وَلِي يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ اے پیداکشدہ اے اللہ اے پیداکشدہ الے اللہ اے اللہ اے مورت عانے والے اے اللہ يَاجَبُّارُ يَا اللُّهُ يَا حَتَّى يَا اللَّهُ يَاقَيُّومُ يَا اللَّهُ استذيروست اشعالله استعيشها والله استالله استعيثها تمريخوال اسعالله يَاقَابِهُ يَا أَلُلُهُ يَا إِلَا لَهُ يَا اللَّهُ يَا أَلِلُهُ يَا أَلِلُهُ لَا أَلِلُّهُ اے تک کتیدہ اے اللہ اے فراخ کشدہ روزی کے اے اللہ اے ذاب دین والے اے اللہ يَاقُويُ يَا اللُّهُ يَا هَهِيْدُ يَا اللَّهُ يَا مُعْطِي يَاۤ اللَّهُ اے قوت دینے دائے اے اللہ اے ماضر اے اللہ اے عطا کر توالے اسے اللہ يَا مَانِعُ يَا اللَّهُ يَا خَافِضُ يَا اللَّهُ يَا رَافِعُ يَا اللَّهُ العالله العالله العالله العالله العالله العالله يَـاوَكِيْلُ يَآ اَللَّهُ يَاكَفِيلُ يَآ اَللَّهُ يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ يَآ أَللَّهُ اے کارمازا سانٹہ اے کفایت کر تعوالے اسماللہ اسے صاحب بزرگ اور بخشش کے اساللہ يَارَهِيْدُ يَا اللَّهُ يَاصَبُورُ يَا اللَّهُ يَافَتَاحُ يَا اللَّهُ اے دایشا اے اللہ اے بروبار اے اللہ اے کھولنے والے اے اللہ لَا الله إلَّا أَنْتَ سُبْحُنَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ وَ تیں کئی معبود کر تو یاک ہے تھے کو چھین تھا نیں کالموں ہی ہے رَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْدٍ خَلَقِهُ مُحَمَّدٍ اور رحمت اللہ تعالی کی ہو اور بہترین علق کے جو نام ان کا محم ہے

**☆…☆…☆…☆** 

## 'عہدنامہ

## بِسْمِ اللَّهِ الوَّحْمَٰنِ الوَّحِيْمِ شروعَ الله كِنَام ــــ جويدًا مِريان اورنها بيت رحم والاسب

توقیے شرک تریب اور نکل سے دور کردے گا اور جھے تو مرف بیری رحت کا آمرا ہے فسا جسف لسنی عسندک علیدا تنوقی السی بنوم المقیل میں اپنی اپنی بیرا عہد کردے جے روز تیامت کل پردا کرے اللّٰک کلا تُخلِفُ الْمِیْعَادَ طو وَ صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ لِاللّٰک تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ لِاللّٰک تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ لِاللّٰک تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ لِوَ مِرِی لا تُخلِفُ الْمِیْعَادَ طو وَ صَلّٰی اللّٰه تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ لِوَ بِرَرُدُ عَهِد کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۔ اور نیر الخان محمد عَلَی اللّٰه مَحَمّٰدِ وَ اَلٰهِ وَ اَصْحِبِهِ اَجْمَعِیْنَ ط بِوَ خَمَدِکَ یَآدُ حَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط اور تمام آل و اصحاب پر الله تعالٰی کی رحمت نازل ہو۔ اے رحم کر نیوالوں اور تمام آل و اصحاب پر الله تعالٰی کی رحمت نازل ہو۔ اے رحم کر نیوالوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے اپنی رحمت سے (بیری التج تول فرا) لؤ لَا قُولَ وَ لَا قُولَةَ اللّٰهِ اللّٰهِ ط لَا اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُولَةَ اللّٰهِ اللّٰهِ ط (بط) بیست میں واضل ہوئے قرتم نے ماشاء اللّٰه لا حَوْلَ وَ لَا قُولَةَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه خولَ وَ لَا قُولَةَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه الله کول والوق قالاً بالله کول درکی درکیا۔ (بھل) جب تم اپنے باغ میں واضل ہوئے قرتم نے ماشاء الله لاحول والوق قالاً بالله کیوں درکیا۔

# دعائے حبیب

بسم الله الوّحمان الوّجيم شروع الله كمام عن جويز الهربان اورتها بت رحم والا ب

فَدَمُ قَدَمُ يَسِا حَبِيْسِىٰ كَدَمُ تَفَسَامُ كَدُرُ عَهِ وَلَا عَبِيْسِىٰ كَدَمُ تَفَسَامُ كَالَ مَا الْمِن كَدَمُودُ عَلَيْهِ الْمُن كَدَمُودُ عَلَيْهِ الْمُنْ كَدَمُودُ عَلَيْهِ الْمُنْ كَلَيْهِ وَكُلُ

عَدِياً لِللَّهُ حِبِ كَيْفَ يَسَامُ عَدِيلًا كَيْفَ يَسَامُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّلِمُ اللللْمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّالْمُواللَّا الللْمُوالِمُ الللِمُ الللْمُوالِمُ الللِّمُ الل

قُسمُ فُسمُ نِسا حَبِيْبِسى كَسمَ تَسَسَامُ كرْرے يوكرْرے يوارے حبيب إكب تك مودك

> طَـــالِـــبُ الْــجَـنَّةِ لَا يَـنَــامُ جَم كَا طَالِبِ وَيِينِ سَوَا

قُسم قُسم بَسِا حَبِيْبِسى كَسم تَسَسَامُ كرْ ، يوكر ، يواب مبيب اكب تك سودَكَ

قُسمُ قُسمُ بَسا حَبِيْبِسى كَسمُ تَسَسَامُ كرْب بوكر بواب حبيب اكب تك مودَك خَسَالِفُ الْسَخَلَقِ لَا يُسَلَّامُ . علون كا غالق فين سرة

فسم فسم يسا حييبسى كسم تسنسام كرا يو كرا يو الدوي

السعَدوش و السنحدوسي لا يستسامً و مرى وي

السلسوخ و السقسلم لا يستسام الوح و الله المستسام المس

فسم فسم يسا خبيسى كسم تنسام كسم تنسام

حُسلُ السمَسلَسعُسوْتُ لَا يَسنَسامُ آسانی بادِثانِين نبيل سوئي قُسمُ قُسمُ يَسا حَبِيبِسى كُسمُ تَسَسامُ كُرْك الاكراك الالك حبيب اكر تك الودك

اَلشَّبِ فَسِسَ وَ الْسَقَمَ وَ لَا يَسَسَامُ وَ الْسَقَمَ وَ لَا يَسَسَامُ سوحَ اور بِاع بَين سوحَ فَسَمُ يَسَامُ فَسَمُ يَسَامُ فَسَمْ يَسَامُ فَسَمْ يَسَامُ فَسَمْ يَسَامُ فَسَمْ يَسَامُ مَسَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

قُسم قُسم نَسا حَبِيب الكَ مَلَ مَسَامُ وَسَامُ مَسَامُ مَسَسَامُ مَسَسَامُ مَسَسَامُ مَرْت ہوات جیب الکِ کَل مود کے البَسخسرُ لَا یَسنَسامُ مَسَلَ وَ البَسخسرُ لَا یَسنَسامُ مَسَلَ موج کَلُ الله مَسْد مَرْس موج فَسم قُسم قُسم نَسامُ مَسْسَى كُمْ تَسَامُ مُرْبُ ہوا عبیب! کِم تَسَامُ مُرْبُ ہوا عبیب ایک ہوا ع

الَّهِ المَّسَالُ لَا يَسَسَامُ اللهِ المَسَسَامُ اللهِ المَسَسَامُ اللهُ المَسَسَامُ اللهُ المَسَسَامُ اللهُ المَسَسَلَمُ اللهُ المَسَلَمُ اللهُ الل

قسم فسم نسسا خیبینسی کسم قسنسام کڑے ہو کڑے ہواے میب اکب تک مودعے

> السخورُ وَ الْسَقُسَصُورُ لَا يَسَسَامُ ورين اور مخالت تين سوع

ا فیسم فیسم نیسیا خیبیسی تحسم تسنسام کڑے ہوکڑے ہواے جیب اکب تک موڈے السطيب و السوخسسش لا يَسف امُ

قسم فسم نسا خبیسی کسم تسنام کڑے او کڑے اوارے میں اکب کل مود کے السوم عسلسی السشجسٹ خسرام نیز میت کرت والے پر جرام ہے فسم فسم بسا حبیبسی کسم تنسام کڑے یو میزے اربیبار کی نودگ ا

طسالبُ الْسَمْسُولِسِي لا يُستَسامُ فرا كا طالب تبين موتا

قُسم قُسم نِسا خبیسی کسم تسنسام کڑے ہو کڑے ہواے میب ! کب تک مودکے

قُسمُ قُسمُ يَسا حَبيْسِيُ كَسمُ تَسنَسامُ كُرْب بوكر عرب بوات حبيب الرب تك مودَك

السعشسقُ و السمُسحَبَّةُ لَا يَسنسامُ مُثَنَّ و مُبت ثبين موتِّ

فُسمَ فُسمَ يُسا حبيبسى كسمَ تسنسامُ كرب بوكرت بوات جيب الحب تك مودك النسال و السنهسار لا تسنسام النسام رات اور ون فين سوت رات فين سوت فين فين من النسام فين فين من النسام فين فين من النسام فين فين من النسام الن

بَسِعْهُ الْهِمُ وَلَهِمُ الْاكْسَرَامُ لَا يَمَسَامُ الجما شدا احمان والا تبيل سوتا

قُسم قُسم یَسسا خیبسی کسم تسنسام کڑے ہو کھڑے ہواے جیب ! کب تک سوؤے

ادم صفيسى السلسة لا يسلسام الامرت آدم عدا . كا يتديره اليس مونا

قُسمُ قُسمُ یَسا خَبِیْسیٰ کُسمُ تَسَسَامُ کڑے ہو کڑے ہو اے مبیب! کب تک سوڈے

إِنْسَوَاهِيْسَمُ خَسِلِيْسَلُ السَّلْسَهِ لَا يَسَسَامُ السَّلَسِهِ لَا يَسَسَامُ الرَّامِينَ مَوْ الرَّامِينَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الرَّامِينَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُ

قسم قسم نیسا خبیسی کسم تنسام کرے ہو کڑے ہواے میب اکب تک سودے مُسوْسسیٰ کیلیسم السلسہ کا پنسام مویٰ ۔ خدا۔ کا کلیم نہیں سوتا قسم قسم نیسا خبیبسی کسم تنسام

كغرب بوكغرب بواب حبيب! كب تك مودك

ام 197 عید السیاسی رُوخ السیاسی کا پسند...اه مین شرا ن ( پیرا کرده ) رون قبیل موم

فسن فحن يساحيسني كسم تسام كرے يوكرے ہواے ميب اكب تك مواك و رشسول السلسبه لا يستسام اور الله ك رسول ( محمد الله ) بحى نبيل سوت يسلسخ السغسلسي يسكسسالسه بلندیوں کو پہنچ ایے کمال کے ساتھ كشف السأجسى يسجسمالسه ( كقرك ) المرهرون كودوركيا الينا جمال كرماته حسنت جنينغ جنساليه المُبْلَى بين أن كى تمام كى تمام عادات مسلوا عُسلَيْب و آلِسه فرود و سلام أن ير اور أن كي آل بر

#### دعائے جاجت

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بیدہ عا پڑھے اور اس کے بعد بیدہ عاما تھے کہ یا اللہ اس کا تو اب میرے والدین کو پہنچادے تو اس بے والدین کاحق اوا کرویا۔

الْتَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هَ رَبِّ السَّمُوتِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْرُ الْعَالَمِيْنِ وَ لَهُ الْكَبُرِيَّاءُ فِي السَّمُوتِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْرُ الْعَالَمِيْنِ الْحَمَّدُ رَبُّ السَّمُوتِ وَ رَبِّ الْارْضِ رَبُ الْعَالَمِيْنِ وَ لَمُو الْعَزِيْرُ الْعَالَمِيْنِ وَ لَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمُوتِ وَ الْارْضِ وَ هُو الْعَزِيْرُ الْحَكيْمِ هُوَ وَلَهُ الْمُمْلُكُ رَبُّ السَّمُوتِ وَ الْارْضِ وَ هُو الْعَزِيْرُ الْحَكيْمِ هُوَ الْمُمْلُكُ رَبُّ السَّمُوتِ وَ الْارْضِ وَ هُو الْعَزِيْرُ الْحَكيْمِ طَ الْمُمْلُكُ رَبُّ السَّمُوتِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَ السَّمُوتِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمِرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَ السَّمُونِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمْرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَلَا السَّمُونِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمْرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَلَالُونِ السَّمُونِ وَ الْعَمْرِيْدُ الْحَكِيْمِ عَلَى السَّمُونِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمْرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَلَالُونِ الْعَمْرِيْدُ الْحَكِيْمِ عَلَا لَمُ السَّمُونِ وَ الْعُرْضِ وَ هُوَ الْعَمْرِيْدُ الْحَكِيْمِ طَلَالُونَ الْحَلَيْدُ الْمُعْرِيْدُ وَالْمُعُولِ الْمُعْرِقِ وَ الْعَرْضِ وَ الْعَمْرِيْدُ الْمُعْمِلُونِ الْعَمْرِيْدُ الْحَلَيْمُ الْمُعْرِقِ الْعَمْرِيْدُ الْعَمْرِيْدُ الْحَلَيْمِ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْعُمْرِيْدُ الْحَلَيْمِ الْمُعْرِقِيْدِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْعُرْضِ وَالْمُولِيْدُ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْعُمْرِقُ الْمُعْرِقُ الْعُلْمُ الْمُعْرِقُ الْمُولِقُولُ الْعُمْرُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُ

# علاج الاعظم

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

مجھ تا چیز صونی شمیم احد ظفری ابوالعلائی کواینے اجداود سلسند کے ہزرگان سے تعلیم ہوا اوراس کانام' علاج الاعظم' کی کھا گیا۔اس رسالہ سے فائد ہ اٹھائے والون سے قوی امید ہے کہ اس عاجز کود عائے خیر میں یا در کھیں۔

**اَلْمَلِكُ:** اسَ اسم كوچوكونگ برروززوال كونت ايك سو (۱۰۰)مرتبه را بيشاتو غفلت وفراموڅی اس کے دل سے دور بواور د ساس کا ياک بو پر

اَلْقُدُّوْسُ، یَا سُبُّوْحُ، یَا قُدُوْسُ: اسَ اسم کوچوکونی رونی کے اوپرلکو کر کویو کرے اس شخص میں فرشتوں کی صفت پیدا ہوگی۔

السَّلَامُ: اس اسم کو جو کوئی بیمار کی سحت کے لیے ہرروز سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا

كرياقوات والتدجيدة رام ياع كالم

اَلْمُ هُمُ وَقُومِ نُ : اس اسم مَوجُولُ پَرَ ہے یا اپنے پاس رکھاتو اس فخص کے ظاہر و باطن کی وولت حق تعانی کی ابان میں رہے اور اس پر کھی شیطان قالونہ پاوے گا۔ اَلْمُ هَیْدُهِ بُنُ : اس اسم کو جوکوئی ہر روز پڑا صاکر ہے اس کے ظاہر و باطن میں آور عبد ابوگا۔

اَلْتِعْنِ نِیْنُ : اس اسمُ وجو کوئی جالیس روزشنج کی تماز کے بعد اکتالیس بار (۱۳) م یز هاکرے گاتو امور و نیاو منتمنی میں سی کامتان شہوگا۔

اَلْحَبَارُ: اس اسم کوجوکوئی بعد مسبعات عشرہ کے اکیس (۲۱) ہار پڑھا کرے گا تو کسی جایراور طالم کے پنجے بیس گرفتار شہوگا۔

آلُسهُ تَعَكِّبُو : اس اسم کوجوَ و لَی اپنی منکوحہ ہے جماع ہے پہلے دس (۱۰) مرجہ پڑھے گا اور بعد اس کے صحبت کرے گاتو اللہ تعالی اُسے نیک وشائستہ قرز ندعطا قربائے گا۔ آلُسخالِقُ : اس اسم کوجوکوئی رات کے وقت ، جب لوگ موجا کیں ، بہت پڑھا

التحاليق عان مو بوون رات مو دوت ، جب وبون من بها برها من بها وت المنطق المنطق من مرجع برها كرات كي كرتا كراتو أن المنطق من كرية والله المنطق من المنطق و المنطق المنطق و المن

اُلْبَسارِ بِیُّ : اس اسم کوجو کوئی برروز سات مرتبہ پڑھ، انشاء اللہ تعالی اے عذابِ قبرنہ ہوگا بلکہ لاش کواس کی قبرے فرشتے اٹھالے جائیں گے۔

اُلْمُنْصَوِّرُ : ال اسم کی خاصیت بیہ کہ جو مورت با نجھ بوادرخل اس کو نہ رہتا بوتو چ ہیے کہ وہ سات ( 4 ) دن روز ہر کھے اور افظار کے وقت اکیس (۲۱ ) ہاراس اسم کو پڑھ کریائی پر ڈم کرے اور اس یائی ہے افظار کرے ۔ انشاء اللہ تعالی سیات روز نہ گزر یا کی کہا ہے حمل رہ جائے اور فرزید شائنہ تو لد ہوگا۔

<u>ٱلْسِغَنَّهَارُ : الله الم كوجوكوني يعدِ نما زجمد كے سو( ١٠٠) با ران الفاظ كے ساتھ</u>

پڑ ہے کہ ( یعا غیضارُ اعتصرٰ لِمنی ڈُنُوبی ) و پینی مغنوروں اور مقبولوں \_ ( مر \_ میں داخل کیاجائے گا۔

آنْ قَطَّادُ : اس اسم کو جو کوئی کثرت ہے پرُ حا کرے گاو نیا کی توبت اس فے ول سے جاتی رہے گی اور دل اس کا پاک ہوگا۔

اَلْوَهَابُ ;ال اسم کوجوکوئی نماز چاشت کے بعد بجد ہے میں رہ ہے (۔) ہو۔ پڑھے تو اس کو نے نیازی حاصل ہوگی اور اگر کسی حاجت روا ہونے کے لیے پڑھا ہا ہے تا تو آدھی رات کو حتی مکان میں یا مسجد لیس نظے سر ہاتھ اٹھا کرمو (۱۰۰) ہار پڑھے تو اٹ ،اللہ تعالیٰ مذعا حاصل ہوگا۔

السرد الله المحاور ال

**اَلْمُقَابِضُ :**اسُ اسم کوجوکوئی جاسی دِن تک برروز ( پی لیس ) نکژوں پرروثی کے لکھےاورکھایا کرے گاتو بھوک کے ع**ز**اب سے نج ت یائے گا۔

اَلْبَسَاسِطُ : اس اسم کوجوکوئی شیخ کے دفت ہاتھ اٹھ کر دس (۱۰) ہو ہز ہے اور اپنے ہاتھ منھ پر مطے تو وہ ہر گز کسی کامخیات نہ ہو۔

**اَلْسخَافِینْ :**اس اسم کوجوکوئی سات بزار ( ۲۰۰۰ ) ہار پڑھے تو دشمنوں کی بَد کی سے نجات یا ہے گا۔

اَلـوَّافِعُ: الراهم كوجوكوني دِن كويارات كيونت و (١٠٠) مرتبه يزير حتى

آف لی اے تمام واللے اور المیات ہے دورر سے کا اور و وفتق میں صاحب او تیم ہوگا۔

اَلْسَهُ عِنْ : اس اسم کوجوکونی شنبه (بفته) یا جند کی داشته کوجوکونی شنبه (بفته) یا جند کی داشته کوجوکونی شاز کے بعد اکتبالیس (۱۲) یا ریز مصل خلق میں عزیز وکرم موگا ۔

اَلْمُذِلَّ : جَوْضَ مَنِي ظَالَم جَفَا كَارِ مِنْ وَفِ رَكُمَا ہُوا مِنْ عَلِي كَدِ بِحَبِيْرَ (20) مرتباس اسم كو يزوه كر بجد من بيل جائے اور القد تعالى سے وعاكر من يا الجي تو فلال شخص كے شر سے امان و ماوراس كى بدى سے بچائے ركھ تو انشاء القد تعالى وہ ظالم اس بہ بغاللہ من بريا اور القد تعالى كى يناه بيس اس وامان كے ستھ رہے گا۔

اَلسَّمِیعُ : اس اسم کوجوفنس پنجشنبه (جعرات) کونماز چاشت کے بعد پانج سو (۵۰۰) بار پڑھے اور پڑھنے وقت کس سے ہات نہ کرے بس القد تعالیٰ سے جود عاما یکنے کا وہ تبول ہوگی ۔

اُلْبَسِصِیْبِ ٔ : اس اسم کوجوکوئی جمعہ کی سنت اور فرض کے درمیان سو ( ۱۰۰ ) مرجبہ پڑھے وہ اللہ کی نظر بیس مخصوص ہوگا۔

اَلْمَ حَسَكُمْ : اَكْرُكُونَى تَحْت كام در بَيْنَ ہو جائے تو بميشہ كثرت سے اس اسمَ و يا ها كرے۔ اللہ كے فضل وكرم سے آسان ہوگا۔

اَلْعُدُلُ : اس اسم کوجوکو کی جعد ک رات کورو ٹی کے جیس (۴۰) کاڑوں پر لکھ کر کمائے تو اللہ تعالیٰ تمام محکوق کواس کا تا بعد ار کرے۔

اَللَّ طِلْمُفُ : اسَ اسم کووضو کرے مو (۱۰۰) مرتبہ پڑے ہے مند نائے دِنی جو یکھ ہو ، بر آتا ہے اور وحشب عہائی وقع ہوتی ہے اور سخت بیاری کی دوا ہے اور نا کند الرکی کی ثناوی ہوٹ کو ملاتے ہے بُہا ہے۔

اَلْحَنبِينَوُ إِجِوْمُصُ اس الم كو جميشه پر ہے گاہ انٹس كے شرسة خلاص بائے گا۔ السخت ليئم : اس الم كوائر بإنى پرا ماكر كے يا كا خد پر لئد كر دھو ساہ راس بانى کوکھیت پر چینزک دے ان اسام کو جو گھیت نوب پھو لے پیملے گا اور آفات سے محفوظ دے گا۔

آلْعَظِیْمُ: اس اسم کو جو گھی ہیشہ پڑھا کرے دوختی جس عزیز ہوگا۔

آلْعَظُیْرُ : اس اسم کو کاغذ سے کلا د س پر تکھے اور کیے بی بیار کو کھلا کے تین روز تک تو انشاء اللہ تعالی شفا نصیب ہو۔

تو انشاء اللہ تعالی شفانصیب ہو۔

اَلْتَ تُحَوِّدُ : تَنَكِي معاش والااس اسم كواگر روز اندا كمّاليس (٣١) مرتبه پر مدكر پانی پردَ م كرے اوراس پانی كوسينے اور آنكھوں پر لگائة قراني معاش حاصل ہوگی اوراس پانی كوضعت بصارت والا لگائة آنكھوں كی روشتی زیادہ ہوتی ہے۔

اَلْعَلِی : اس اسم کوجو ہیٹ پڑھا کرے یا لکھ کراپنے پاس ریھاس کی عزت وخرمت لوگوں میں بڑھے اور دوسرے مقصد کے لیے بھی مفید ہے۔

اَلْتَكِبِينُ : اس اسم كوجوفنس بميشه پاسم كا الله كوئي كزير وكاث نه سيك كا اورتمام آفات مے مخفوظ رہے گا۔

اَلْهِ حَفِيْظُ: اس اسم کوجوکو کی مخص لکھ کراہے پاس تعویذ کر کے رکھے گاتو وہ پائی میں غرق ہوگا ندآ گ میں جلے گا اوز دیو ، جن ، پُری وغیر ہ کے آسیب ہے محفوظ رہے گا۔

آل هُ قِلْتُ الله الم كوا كرسات باريز سے اور خالى كوز ، كا عدد م كر فے كے بعد اس من بالى بور مالى بائى من بيتا بير ہوگى كداس ميں سے تھوز اسااس كے بعد اس من بائى بير بائى من بيتا بير ہوگى كداس ميں سے تھوز اسااس شخص كو بلاد ہے جو سفر بيہ جاتا ہو يا نقل مكانى كرتا ہو يا كى سن اس سے بر معاملكى كى ہو يا كوئى الركا بد خوئى من جتلا ہوتو بلاد ہے ۔ ہر بلا سے نجا ہ ہوگى . (اشر ماللہ )

اُلْحَسِیْبُ: اس اسم کوا گرستبتر (۷۷) مرتبه بر روز برزه کری تو چوانول کے خوف ایمسامید کی بدی اور ایشمنوں کی دشمنی ہے تحفوظ رہے گا۔

خسبی اللهٔ الحسیب : اس و عالوجس مطلب کے لیے رات ( ) روز پر مصانو فصلہ تو فی ووجی معدر ات ون کے اندر طاصل ہو ، الازم ہے کہ اس و ما و پہشنہ

کے روز سے پڑھٹا شروع کرے۔

اُلْے بیلیل: اس اسم کو جو تخص متک و زعفر ان سے لکھ کر کھائے تو اپنی تو م میں مؤ قرومعز زبواور ہرا یک اس سے مرخوب رہے۔

اَلْكُونِيْمُ: الله الم كوجوفن سوستة وقت بإهار عالم والمخنف جهال على مكرم ومحرّ م موكار كيتر بين كه مصرت على بن اني طالب كرم القدوجية الله الم كو بميشه بإها كرت يتحاس ليمان كم المم مبارك عن لوگ لفظ كرم القدو جبه يكار سند لكه-

الرقیب : اس اسم کواگر کوئی مختص اپنے ایل وعیال اور مال ومتاع کے اردگرد پڑھ دیے تو و وسب دشمنوں کی دشمنی اور ہر طرح کے اور نقصہ ن سے تفاظت میں رہے۔ اکسف جینب : اس اسم کوجوشن پڑھا کرے یا اپ یاس رکھ تو حق تعالی کی

ا مان شن دست ب

اَلْوَاسِعُ: الله اسم کوچوفن بکثرت پڑھے گا توا ہے تناعت حاصل ہوگ۔ اَلْحَدِینَہُمُ: الله اسم کوچوفن آدھی رات کے وقت پڑھا کرے تو حق تعالیٰ اے محرم اسرار کرے گا۔

اَلْوَدُودُ : اس اسم کوکی کھانے کی چڑ پر ایک برارایک (۱۰۰۱) مرتبہ پڑھان میاں بیوی کو جو آپس میں محبت ندر کھتے ہوں ، کھلا دے تو ان میں آپس کی محبت والفت بڑھے گی اور وہ ایک دوسرے کے تابعد ار ہوں گے۔

اَلْ هَجِیْدُ: اس اسم میں بیرخاصیت ہے کداگر کوئی شخص مرض جذام میں بہتا ہوتو اے ج بینے کدایا م بیش ( لینی تیر ہویں ، چودھویں اور پندر ہویں ) کے روز ہے اور افظار کرتے وقت اس اسم کو بدکٹرت پڑھے۔انشا واللہ تعالی شفا ہوگ ۔ اور ہرا کی۔مطلب کے لیے مقید ہے ۔

اَلْبَهَا عِيثُ : اس اسم کو جو شخص سوتے وقت اپنا ہاتھ ہینے پر رکھ کرسو (۱۰۰) مرتبہ

اَلشَّهِیْ اِسلَ : اس اسم کواگر صح کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھ کر انیس (۲۱) ہار پڑھے اور مُنھ اپنا سمان کی طرف کرے تو اس کی برکت سے بیٹا قرماں بردار اور بیٹی نیک کردارو پر بیبزگار ہو۔

آفْحَقُ : ال اسم کی فاصیت بیہ کداگر کسی کی کوئی چیز گم ہوجائے تو ایک کا غذ کے چار گوشوں میں ال اسم کو لکھے اور اس چیز کا نام بھی اُس کا غذیر لکھے اور آدھی رات کے وفت اس کا غذکو ہاتھ میں لے کر آسان کی طرف نظر کرے۔ انشا ، اللہ میں ہوئے ہے پہلے وہ چیز ل جائے گی یا کوئی آگر اس کا پیشد نثاد ہے گا۔

**اَلْوَ کِیْلُ: ا**س اسم کوجوشخص ہمیشہ در دکرے گاتو و ہخص اللہ تعالیٰ کے نصل ہے با دوباراں وبجل وغیر ہ آفات ہے امن واماین میں رہے گا۔

اَلْقُوِیُ : جو محض و ممن سے خوف رکھتا ہوتو ایک بزارایک (۱۰۰۱) کولی آنے کی بنا کر برایک کوئی برایک کوئی ہے ہو نوروں کو برایک ایک مرتبہ اس اسم کو پڑھے اور ان گولیوں کو پر تھ ہے ہو نوروں کو کھلا و سے اور کھا ہے وقت اپنے ول میں قرم و شمن کی نمیت کر ہے۔ بفصل تعالی و شمن مقبور ہوگا۔

اَلْ هَتِیْكُ مِنْ اللّٰ اللّٰ بِحِد اللّٰ کا دو درد کم ہو جائے تو اس اسم کو کھے اور داور کھا و درد کم ہو جائے تو اس اسم کو کھے اور داور کو اس کا بال دائی کو بلا دے اور کھے چھاتی پر بگا دے تو انشاء اللہ تن لی دو درد شریع دورد دور کھا و درد دورہ کے اور داور کے اور دورہ کا ایک کا دو درد کی کو بلا دے اور کھے جھاتی پر بگا دے تو انشاء اللہ تن لی دو درد کے اور دورہ کا اور دیور کا ایک کا دورد کھاتے کی اور دورہ کے اور دورہ کے اور دورہ کی کو بلا دے اور کے دورہ کے اور دورہ کا دورہ کے دورہ کا دورہ کے دورہ کی کو بلا دے اور کھی کھاتی پر بگا دیا تھا دائلہ کو بلا دے اور کے دورہ کے دورہ کھاتے کو ایک کو بلا دے اور دورہ کے دورہ کے دورہ کھاتی کی دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کھاتی کی دورہ کے دورہ کھاتے کو دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کی دورہ کے دورہ کھاتے کہ کہ دورہ کے دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کی دورہ کے دورہ کھاتے کو دورہ کے دورہ کھاتے کی دورہ کی دورہ کھاتے کو درائی کو بلادے اور دورہ کھاتے کو دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کھاتے کی دورہ کے دورہ کھاتے کی دورہ کھاتے کی دورہ کھاتے کے دورہ کے دورہ کے دورہ کھاتے کی دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کو دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کے دورہ کے دورہ کھاتے کے دورہ کے دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کے دورہ کھاتے کے دورہ کے دورہ کے دورہ کھاتے کے دورہ کے دورہ کھاتے کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کھاتے کے دورہ کے

اَلْمُولِتِی : اگرسی مردیا عورت یالوغری کی طبیعت بدنعی یا حرام کاری پر مال بو اور سی طرح سے پہلے اس اسم کو یا وشو اور سی طرح سے پہلے اس اسم کو یا وشو مع اوّل و آخر درو وشر ایف کے پڑھ کر اپنی عورت یا لونڈی بدکار سے محبت کرے ، و و پہیزگار ہوجائے گی۔

أَلْ حَسِيدً : جس تُخص وَقِيلَ كِينَ كَا وت بوتو اس اسم كوكى برتن ير لكصاور

جیشدای برتن بن پان بیا کرے۔ ان است کی کے کہ اوت اس سے جاتی دہے۔

اکٹ مخصیتی : جے عبادت کرنے میں سستی اور کا بی بوتی بوتوا ہے لازم ب
کررات موتے وقت اپنا باتھ بینے پرر کھا ورسات (۷) باراس اہم کو پڑھ کرسور ہے۔

بفصلہ تعالیٰ امان نیں رہے گا اور عبادت وریا ضت کا شوق بوگا اور اگر مذا ہے قیامت کا خوف دامن گیز بوتو ہر جعد کی شب اس اسم کوایک بزارا کی (۱۰۰۱) بار پڑھا کرے۔ النہ تو لی کے فضل وکرم سے عذا ہے اس کا کم بوجائے گا اور حس ہوگا۔

تو لی کے فضل وکرم سے عذا ہے اس کا کم بوجائے گا اور حس ہوگا۔

اُلْمَعُبْدِی ءُ: اس اسم کوهل والی مورت کے پید پر شنج کے وقت اس کا شوہر اُنیس (۱۹) مرجبہ صرف شہادت کی اُنگل ہے لکھے تو بفضل تعالی اسقاط حمل کا خوف جانا رہے گا۔اور جس مورت کا حمل دیر تک رہے (لیعنی تو مہینے ہے زیاوہ گزر جا کیں) تو اس مورت کے بیٹ پر لکھتے ہے جلد فرز تدبیدا ہوگا۔

اَلْسَمْ عِیْدُ : اَکْرُونُ فَحْصَ عَائب ہوجائے اوراس کی کوئی خبر نہ ملے تو اس اسم کورات کوسوتے وقت گھر کے ہر گوشے میں ستر ستر (۵۰) مرتبہ پڑھے اور نام اس کا بمعہ ولدیت پکارے اور کیے کہ جھے تک پہنچا۔ انشاء اللہ تعالی ستر (۵۰) دن میں وہ فخص خود آجائے گایاس کی خبر آجائے گی۔

اَلْمُ حَمِينَ : جَسَ كُواللَّهُ لَعَا فَى كَا ذُراورَ عَدُابِ كَا خُوف بَوَقَ ہے جَا ہے كَدا ك اسم كو پڑھ كرا ہے بدن پر سات وال تك يُحو كلے \_ نفس اس كا تا إحدار : و جائے -

اَلْمُ هِیْتُ : جَسُخُصْ کوعذابِ آخرت کاخوف : وَاؤْ • • بات روزتک موتْ وقت باتھوں کو سینے پر رکھ کر اس اسم کوسات ( 4 ) مرتبہ پڑھے ۔ بشمیل تعالیٰ نئس اس کا تابعدار ہوگار

اَلْحَیْ: اس اہم کوجس مریض پر پڑھ کرؤ م کیا جائے تو اللہ کے فضل سے شفاع صل وگی ۔ مروق ہے کہ اس اہم کی برکت سے فرشتوں کوسوئے اور کس نے کی حاجت نیس ہے۔ اَلْتَقَبُّوْم : ''یا اسم کو جو محض میچ کے وقت چیق چلا کر پڑا ہا کر ہے تو اس کی برکت سے جر مخض نے دل و منز سر سکے گا۔

اَلْوَاجِدُ: الله الم كوالركونة وانت برلتم يريز ها كرنة وسين وربيدا بوكا النها بكرال الم كى بركت سے طالب صادق كول بين وَجِدورِقَت بيدا بوتى بـــــــ اَلْهَاجِدُ: الله الم كى جيب سيفشر كين مقبور بوستے ہيں۔

آنسوَا جند : اگر ما نم تنهائی میں کسی کوخوف و ہراس لاحق بوتواس، سم کو پڑھنے سے اس کے دل میں تو سے وہمنت پیدا ہوگی ،خوف کیک ؤم زائل ہوگا۔ اس اسم کی عفت سی کلوق کومعلوم تبیں۔

اَلْاحْتُ : اس اسم کو ہزار (۱۰۰۰) یار پڑھنے ہے وحشت و تنہائی جاتی رہتی ہے۔ عمایت ورحمج پر دائی مددگار ہوتی ہے۔

اَلصَّهَا : اگراس اسم کوآ دھی رات یا صح کے دفت ایک سوگیر رو (۱۱۱) بار پڑھا کرے توصد بیٹوں کے ڈمرے میں داخل ہوگا۔

اَلْقَافِ : اَلْرُكُو فَى فَحْصَ كَى وَثَمَن كُوعَالَبِ جِان كَرَدُّ رَمَّا ہِ اور س كے دفع كرنے كى كوئى تدبيراس سے نبيس بوسكتی ہو جا ہے كہ وضوكرتے وقت ہرايك عضوئے دھونے ميں اس كو پڑھے اور پانی بہائے۔انشاء القدت فی دشمنوں پروہ خالب رہے گا۔

اَلْمُ قَتْلَادُ : جَوَلُو فَى موكرا عِلْمَا اور آئلهيں كھول كراس اسم كو پڑھا كر ہے تو تم م خلائق پر قاء رہو۔

اَلْمُ هُدُّمُ : جِوُّنَى نُوفِ ووحشت سے اپنے متنام میں ندر و میکے تو اس اسم کو پائے یا اپنے پاس رکھے تو اس کی برکت سے کسی طرح استے اؤلیٹ ند پہنچے گی۔ پائٹ یا اپنے پاس رکھے تو اس کی برکت سے کسی طرح استے اؤلیٹ ند پہنچے گی۔

اَلْهُوَخُولَ : اسَ اسم وروزاند مو (۱۰۰) مرتبه پڑھنے والے کے دل میں موات وَ کَرِاتُنْ کَ اور پَجِونَدآ کے کا اور اس کی عاقبت بیٹیے ہوگی۔ اَلْكُوْلُ : جُوْنُص اپنے زن و قرز تد سے جُد ابو یا سی ہے وَلَى جدا بوكر غاب بو مَّى بوتو جائے كہ متو الرّ شب جمعہ كوا يك ہزار (۱۰۰۰) باراس انتم كو بنا حما كر سے ۔ بفصلہ تن تى سب مقصد اس كے زرا تميں گے۔

اَلْا خِسبُ : جس شخص کی عمر آخر ہوئی ہواور نیک عمل اس نے پہونہ کیا ہوتو اے الازم ہے کہ اس اسم کو ہرروز سو (۱۰۰) بار پڑھا کر ہے اور ند پڑھ سکے تو لکھ کر اس کا تعویفہ اپنے پی س رکھے انٹا ،القداتو کی عاقبت اس کی بخیر ہوگی۔

اَلْفَطَاهِوُ: اسَامِ وَجُوْفُ مُمَازُ الثَّرَاقِ کے بعد پی نی سو( ۵۰۰) مرتبہ پڑھ کرے آئیسی اس کی روثن ہول کی اور اللہ تعالی سے جومقصد مانتے وہ حاصل ہوگا۔ اَلْبَاطِئُ :اس اسم کو جومحص روز اندائی بڑارتیس (۱۰۳۰) یا ر پڑھا کرے اس پر اسرار البی گا ہر ہول۔

اَلْمَوَلِيُّ : جَنْ فَضَ بُوہِ دو باراں ویُرق سے فوف ہوتو جا ہیے کہ اس اسم کولکھ کر پانی ہیم ہے کوڑے میں ڈان دے اوراس پانی کو گھر کے تمام ورود ایواراور گوشوں میں چھڑک وے اور ہرروزاں اسم کو پڑا ہا کرے۔ بفصلہ تعالیٰ ان آفات سے بنوف رہے گا۔ اَلْمُتَعَالِمِیْ : اس اسم کو چوکورت جیش کے دتوں میں وردکرے وہ مثل باکرو

اَلْبَتُو ؛ جس کا جیمونالز کا زندہ ندر ہے وہ اس اسم کوسات مرتبہ پڑھے اور سات (۔) ہاراس لڑئے کواللہ کے نبے دکر دے تو وہ لڑکا سلامت رہے۔

کے ہوجا ہے۔

ٱلنَّبِيةِ الْ :اس الم كوجو فَحْصُ نَمَازُ بِإِسْتَ كَ يَعِد تَمِنَ مُوسَاتُهُ (٣٦٠) مرتبه يَرْ شَدِيًا تَوَاسَ كَى تَوْبِهِ قِهِ لَ مِوكَى -

اَلْمُنْعِمُ : الله الم مَ وجوفنس ميشه را سطاً وهن مولاً . اَلْمُنْتَقِيمُ : جوفنس وشنول كاظلم برواشت نه كريكاتو بدور يا تين جمع كي رات کو پڑھ سرے دانگا ،الد تھائی تین شب نہ ہوئے میں کداسے دشمن رائنی ہو ہو ہیں۔

اَلْعَضُو ہُ جَسِ تُحْسَلُ وَ بَهِتَ مُنَا ہُوں کے باعث مخفرت سے ناامیدی ہوتو اسے

پ ہے کہاں اسم و بلشرت پڑ ہے اور در آرے داللہ کے فضل سے وہ پخشا ج نے گا اور بغیر
حساب کے داخل بخت ہوگا۔

اَلَوَّهُ وَفِفَ مَا مَا مَهُ لَو جَوْفُقُ جَدَرَهُ مِن اللهِ مِنْ هَكُرُسَى فَالْمُ عَالِمُ سَدِينَ مِظَلُوم كَ مَا مَنْ أَنْ كِيرِ سِينَةً وَهُ وَظَالِم رَهُمُ كَرِيرَ أَسَ مَظَلُوم كُو بَحْقُ و سِيا ورظلم سنة بِياز آئے۔

ه الله المه المه اله المه اله اله الم أوجو فنص بميشه بين ها كرية كوّ ت اس كي دور بوجائة اورتو محرى بوي

ذُوْا الْجِلَالِ وَ الْإِكْوَامِ: جَسَّخُصْ لَوْلُونَ سَحْتُمْمِ دَرِيْقُ بِوتَوَاسَ اسم كو سات سو ( ٤٠٠ ) مرتبه بالسطيره انشاء الله فضل بوگار

اَلَوْ بُ : جِوْفُصُ اللّهِ اللّهُ وعيالَ كو بِيَّا نُول مِنْ رَكَحَ اورات ان سے كسى تم كا اند بيشہ پيدا بوتو اپنے گھر کے چارول طرف لکير کھنچ اور اسم كو پڑھے بفضلہ اتعالیٰ اس کے عيال واطفال بيگا نوں كے شروف د سے محفوظ رہيں گے۔

اَلْهُ قَسِطُ : اس اسم کو بھیشہ ور درگرئے ہے وسوسہ شیطانی ول ہے وور ہوگا۔

اَلْحُسَامِعُ : جس شخص کے اہل وعیال جدا ہو گئے ہوں تو اتو ارک دن جاشت کے وقت خسل کرے اور آئان کی طرف منہو کر نے اس اسم کو پڑھتا جائے اور ایک ایک انگل اپنی بند کرتا جائے جب وونوں باتھوں کی وسوں انگلیاں بند ہوجا تھی تو ہاتھوا ہے مُنھ ایک بند ہوجا تھی تو ہاتھوا ہے مُنھ ایک بند ہوجا تھی تو ہاتھوا ہے مُنھ

اَلْنَعْنَیْ : جو مختص ایس کیا ہیں گرفتار ہو کہ اس سے دفع کرنے کا جارہ ہا ہے معلوم شہوتو اسے جا ہیے کہ اس اسم کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر سے اور اس ہاتھ کو تمام یدن پر پھیر ہے۔ انٹا ،اللہ تقالی اس بلاے خلاصی ہوگی۔ اَلْهُ مُعْطِلَى : جَوْمُصُ وَعَا مَا نَكَتْ وِنْتِ بَا مُعْطِلَى السَّلَّ وَلِيْن بَهِت بِرُ مِنْ كَاوِهِ إِنْثَاءِ اللّهُ مِي كُلُولَ كَامِمًا فَيْ مُدِهِرًا مِ

اَلْمُ هَانِعُ : جَسُّ فَضَى كَى جَورُ وَيَامُوا فَيْ بَهُوتُو وَ وَخُفْسُ مُو تِنْ وَقَتْ دِلَ مِنْ بَهِتَ بِرُ جِعِيكًا تَوْ لِفَضْلَهِ ثَعَالَى عُورِت أَسِ كِيمُوا فَيْ بَوْجًا مِنْ كَى -

الضّارُ : اگر کوئی فض کمی جگه اقامت کرنا جا ہتا ہواور دِل بی اس طرح کا تر ذد
ہوکہ بہاں کا رہنا ہمارے واسطے بہتر ہے یا معفر تو اے جا ہے کہ ایام بیش کے روزے
ر کھے جو جمعہ کے دن سے شروع ہول اور اس کے ہرروز اس اسم کوسو (۱۰۰) بار پڑھے۔
تین دن کے پڑھنے ۔ معلوم ہوجائے گا کہ وہ مقام اس کے فن بیس نیک ہے یا ہہ۔
اکستافیع : جون سُتی یا جہاز پرسوار ہوکر جار ہا ہو، اگر اس اسم کو ہے کثرت پڑھے
گا تو وہ جہاز طوفان اور خرتی ہونے ہے محفوظ رہے گا۔

السندور : جوفنس عب جندسات مرتبه سورة فاتحدیز ہے اور بعدال کے بڑار (۱۰۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انشاء اللہ اس کے دل میں اسرار البی فلا بر بور کے اور بعض نے کہا ہے کہ مورة اور کوسات یار پڑھے۔

اَلْهَادِي : اس اسم كوجو تحض بكثر من براها كرے كا اور برا هنے وقت آسان ك طرف نظر كرے اور ہاتھ الله الله عند بحر آئله يس نبحى كر لے بچر ہاتھ الله الله اور ہاتھوں كومند اور آئلموں پر بچیرے تو بذھا۔ تعالی اہلِ معرفت اور صاحب عرفال ہوجائے گا۔

اَلْبُدِیْعُ : جَسُفْنَ اوَیُ مِم ور بیش آئے تواسے پائے کہ ستر بزار ( ۰۰۰۰ ) مرتبہ یَسا بَدِیْدُعُ النسٹوت و الاز ص پڑھے بفصلہ تعالی اس میم کی تی آس نی سے ہول ج نے گی اور اگر کوئی مخص کسی مطلب کے حاصل ہونے میں عاجز اور پریشان ہوتو لا زم ہے کہ بمیشہ رانت کے وقت اس اسم کوسو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرے۔انشاء اللہ تعالی اس کا وہ مطلب حاصل ہوگا۔

آلسوارث :اس اسم کوجوکی آفاب طلوع ہونے سے پہلے سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرے تو اللہ کے فضل سے اس مخض کوزندگی میں اور بعد مرنے کے کسی طرح کی تکلیف اورا ڈیت نہ ہوگی۔

آلو شینگ: کوئی مخص ایہ اہو کہ اپنے کا م کی تدبیر میں عاجز ہواور تر وہ میں پڑے
کہ اس کا م میں کیا کیا جائے ۔ یا کسی کی کوئی چیز کم ہوگئ ہوتو اے چا ہے کہ تماز مغرب اور
عشاء کے درمیان اس اسم کو بزار (۱۰۰۰) بار پڑھا کرے تو انشاء اللہ تعالی اس کے کام کی
تہ بیر جدد ہوجائے گی۔ اور گمشدہ چیز کی خربھی مل جائے گی۔

اَلصَّبُورُ : اگر کسی کوکوئی دردورنی یا مشقت پیش آئے تو اے جا ہے کہ تمیں برار (۳۰۰۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے۔ بفصلہ تعالی و وسب دور ہوجائے گی اور ہر ظرح سے اطمینان دسکون اس کے دل کو حاصل ہوگا۔

<u>አ-...</u>አ....አ

بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ط

صَلَوَاتُ اللهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ النِّيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ صَلَوَاتُ اللهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ مَ السَّلامُ وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَ رَحَالُهُ وَ بَرَكَاللهُ وَ بَرَكَاللهُ

ترجمه: خدا اور فر ميخ اور پينمبرون اور نبيون اور رسولون اور بوري مخلوق كي

طرف ہے درود اور رحمت اتارے ہمارے سردار پر چن کا تام حضرت محمد علیہ ہے۔ اوسا آپ کی امت پر اور سب پر درود وسلام ورحمت و پر کت نازل ہو۔

فائدہ: جو شخص جینے کے دن ایک سو (۱۰۰) مرجہ اور دوزانہ تین مرجہ بید درویو شریف پڑھے گاتو اللہ تعالی ہوری مخلوق کی گنتی کے برابر ثواب عطا کرے گا۔اور قیامت کے دن آپ کی جماعت کے ساتھ رہے گا اور حضور علیت کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخی فرمائیں گے۔

ል .... ል ... ል ... ል

## دعائے منتجاب

بدگولیول کی زبان اور شیطان کی شرارت اور سانپ بچھو کی آفت اور بیلی کی بختی اور دونوں
جہانول کی ستر بزار بکا دُن سے نگاہ رکھے گا اور اس کے سبب بچھوٹے بزے گناہ معاف
کردے گا۔ اگر چہان کے گناہ درختوں کے بچوں اور میں ہہ کے قطروں اور پر یوں اور
ہانو رول سے بھی زیادہ ہوں گے ۔ حق تعالیٰ سجانہ معاف فر مادے گا۔ اور اس کے اعمال
میں بزار نیکی تکھے گا۔ آدمی کے بدن میں ستر بزار بلا کمیں ہیں۔ جوکوئی اس دعا کو بز سے گایا
میں بزار نیکی تکھے گا۔ آدمی کے بدن میں ستر بزار بلا کمیں ہیں۔ جوکوئی اس دعا کو بز سے گایا
درد، کان کا درد، داشت کا درو، سینہ کا درد، کمر کا درو، گھٹنوں کا درد، ہڈیوں کا درد، زوکا درد، آگھ کا
درد، کان کا درد، داشت کا درو، سینہ کا درد، کمر کا درو، گھٹنوں کا درد، ہڈیوں کا درد، زوکا درد،
اس کے علاوہ برشم کے دردول اور تکلیفوں سے بچار ہے گا اور جو بیاری و جود میں ہوگی مثلاً
اس کے علاوہ برشم کے دردول اور تکلیفوں سے بچار ہے گا اور جو بیاری و جود میں ہوگی مثلاً
ناردا، نا سوراور سنگ مثانہ، کدودانہ خون کا بند ہونا یا مقدام سے زیاد و نکلنا اور دیو پری کے
آسیب سے محفوظ درہے گا۔ '

جس کے پاس بید عا ہوگی وہ بادشا ہوں کی مجلس یا بچہر یوں میں جائے گا تو بروی عرات بات گا۔ گر جس آئے گا تو سب لوگوں میں عزیز ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ جسب اس کو دفن کریں گے تو عذاب قبر نہ ہوگا بلکداس کی قبر فرز اٹ ہوجائے گی اور اس حصل کے دیساس کو دفن کریں گے تو عذاب قبر نہ ہوگا بلکداس کی قبر فرز اٹ ہوجائے گی اور اس دعائے پر زگوار کی برکت سے سب بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی ویٹی ور نیاوی مشکلات آسان ہوں گی۔ شک نہ کرے کہ گفر کا خوف ہے۔ نکوڈ باللّه منها

خاصیت اس دعائے بر رگوار کی بہت ہیں لیکن مختصر آلکھی گئی ہیں۔

لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسَرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسَلِكُ الْقُدُوسُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسَلِكُ الْقُدُوسُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسَلِكُ الْعَبْارُ الْحَبَارُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسُعَوْرُ الْحَجَارُ الْحَجَيْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسُعَوْرُ الْحَجَيْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسُعَوْرُ الْحَجَيْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْسُعَوْرُ الْحَجَيْمُ الْمُعَوْرُ الْحَجَيْمُ

سُبْخنَکَ آنْتَ اللهُ سُبْخنَکَ آنْتَ اللهُ سُبْخنَکَ آنْتَ اللهُ سُبْخنکَ آنْتَ اللهُ سُبْخنکَ آنْتَ اللهُ سُبْخنکَ آنْتَ اللهُ لآ إلى إلى أنست الشيئع البعيثر الطادِق لآ إلى إلى أنست البعيثر الطادِق لآ إلى أنست البعيثر الطادِق لآ إلى أنست المبعلى الفيدوم لآ إلى أنست المبعلى الفيدوم لآ إلى أنست المبعبار المتكبر المتعبد لآ إلى أنست المبيدى المعيد لآ إلى أنست المبيدى المعيد لآ إلى أنست المبيدى المعيد لآ إلى أنست المبيد المعيد المعيد لا إلى أنست المستمد المعيد لا إلى أنست المستمد المعيد للمعيد لا إلى أنست المراجد المعيد المعاجد

مُبُخِنَكَ آنَ اللهُ مُبُخِنَكَ آنَثَ اللهُ مُبُخِنَكَ آنَتُ اللهُ مُبُخِنَكَ آنَتُ اللهُ مُبُخِنَكَ آنَتُ اللهُ مُبُخِنَكَ آنَتُ اللهُ

الرَّحْمَانُ الرَّحِيْمُ

\$----\$---\$---\$

#### وظيفه

اورمضان کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورۃ کتے پڑھنا بہت افضل ہے۔ ماوِرمضان کی پہلی شب بعد نماز تنجد، آسان کی طرف منھ کر کے بارہ (۱۲) مرتبہ بید دعا پڑھنی بہت افضل ہے:

لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْقَيُّوْمُ الْقَآئِمُ عَلَىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ اللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ

#### ۱۱۲ ابجد کے اعداد

| 5  | ر ک | ی   | Ł    | 2     | . 7         | ;           | 9          | Ð     | 3    | ,  | 3   | 3    | پ   | ٠,  | 1  |
|----|-----|-----|------|-------|-------------|-------------|------------|-------|------|----|-----|------|-----|-----|----|
| 14 | 1/0 | 1•  | 9    | ٨     | 4           | 4           | ¥          | ٥     | gr.  | 7  | ۳   | ۳    | r   | *   | ş  |
| j  | ċ   | ث   | ث    | ت     | ٣           | 1           | ,          | ڙ     | ص    | ن  | ٤   | J    | Ų.  | ^   | ل  |
|    | 100 | ٥٠٠ | l*++ | [**+  | <b> "++</b> | <b>P</b> 44 | <b> </b> ' | †••   | 4+   | ۸۰ | ۷٠. | ٧.   | ۵٠  | ۱۳+ | ۳. |
| ☆  | ☆   | 垃   | جحه  | يمزات | بدھ         | سنكل        | S          | الآار | بغثه | ☆  | ☆   | 3    | 1   | خ   | ☆  |
| ☆  | ☆   | झ   | 189" | 211   | 164         | 100         | rir.       | 1+4   | P'9+ | ☆  | ☆   | lese | 444 | Ass | tr |

### دنول کے اعداد

| چند. | ينجشنب | جهارشت | مدشنير | دوشته | كيشنبه | شنب         |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------|
| ffA. | P'Ur   | PY     | יויי   | P142  | ra2    | <b>r</b> 62 |

## سمى نام كاجائز ولينے كے ليے نام كاپہلا حرف اوراس كے اثر انت (موافق/ناموافق)

| حاره        | E4       | ئاموا <b>ق</b> ق | موافق       | النامت        | وبل            | موافق    | موافق  | موافق    | موافق    | ستاره    | Krt.           |
|-------------|----------|------------------|-------------|---------------|----------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------------|
|             | 0.       | اوگ              | لوگ         | Nº St         | اثركت          | رنگ      | 7      | 3        |          |          | H <sub>e</sub> |
|             |          |                  | ا توب       | ר <u>ו</u> ני | الوگ           | رتاب     | 7      | 1.       | ינט      |          | رن             |
| 8,          | مل       | مرطان            | ولو         | الرث          | مزان           | برخ      | الماس  | •        | JE.      | 61       | ادارارا        |
| "           |          | مدي              | 颁           |               | وأسلي          | سنيد     |        |          |          |          | ي              |
| برخ         | مقرب     | gly              | مثيل        | بمزال         | ا<br>فوروا_ل   |          | اولي   | •        | شكل      | 8        | ع،ز،ش،         |
|             | •        | 24               | چدی         |               |                | ارخ      |        |          |          |          | زين            |
| زيره        | ۋر       | وتوسامير         | وت          | مل            | حرب            | نيلاء بز | الماس  | ч        | 25       | 0,75     | پور            |
|             |          |                  | مرطاك       |               | والبك          |          |        |          |          |          |                |
| زبره        | יאלים    | جدگ              | М           | ستبلد         | من             | خإلا     | كارتيك | ч        | بر       | 1/27     | رمعاط          |
|             |          | مرطاك            | الآي        |               | <u></u>        |          |        |          |          |          |                |
| خطأرو       | 178      | مثباديوت         | حمل اسد     | 13            | 2-19-07        | לנג      | 2/3    | ۵        | 20.00    | مطازو    | 1,5            |
| مطارد       | ستبلد    | J3               | سرطان       | اسد           | 29             | ممرازرد  | 51,001 | 4        | an A     | خطارو    | 6.4            |
|             |          | DR.              | حرب         |               | واسك           |          |        |          |          |          |                |
| 7           | حرطال    | خزان             | تورسنيله    | 139           | چدى            | بننقى    | متيق   | 1        | Æ        | 7        | 5.4            |
|             |          | حمل              |             |               | والبط          | رنگ      |        | <u> </u> |          |          |                |
| عم          | اسر      | عقر ب الور       | يجودانيوال  | مرطاك         | دلووا ئے       | اوريج    | بإقوت  | - 1      | 13       | حس       | 5              |
| مشترى       | توس      | نوت              | عيز النادلو | مقرب          | UR             | ارغاني   | بكراج  | #        | جعرات    | مشتری    | ان             |
|             |          | 4                |             |               | 2_19           |          |        |          |          |          | $\vdash$       |
| مشترى       | جوت      | جوراقي س         | جدی تو ر    | ولو           | سنلم           | مجهورا ' | تجرلام | ۷        | بمعرات   | مشتری    | وديق           |
| زحل         | مدی      | حمل              | مقرب        | <i>ۋ</i> س    | والملك مرطالان | بجورابيخ | فيروزو | ٨        | ېفت      | נ"ל      | ئ.خ            |
| 0,          | J.A      | 2176             | الرات ا     | 7             | مرطان          | ¥        | I IAE  | "        | ,        |          | 3              |
| <i>1</i> 9. |          | -13              | <i>ۋى</i>   | /             | واليا          | 1.00     | منتق   | -        |          | כיש      | س ش            |
| زحل         | 2/2      |                  | יע          | مدی           | اس             | 沙岭       | 1      | ľ        | záq      | 0,       | ال ال          |
|             | <u> </u> | مقرب             | <u></u>     | <u> </u>      | 2-19           | <u> </u> | !      | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | کرات           |

## اس بیان میں کر س فتم کے لوگ جمع ہوں کے

(۱) چاہیے کہ سوال کرنے والے کے نام کا عدد اور اس کی والدہ کے نام کا عدو اور اس دن کا عدد جس روز سوال کیا گیا ہے ، نکال کرسب کو جوز لیں۔ اس جوز ہے ہوئے عدد کو سات (ع) ہے تھیم کریں ، اگر ایک ہے تو یا دشاہ کی طرف ہے جمع ہوں گے۔ اگر (۷) ہے تو عالموں اور ابدال کی طرف ہے جمع ہوں گے۔ اگر تین (۳) ہے تو اتلی و قار کی طرف جمع ہوں گے۔ اگر تین (۳) ہے تو اتلی و قار کی طرف جمع ہوں گے۔ اگر چا جمع ہونے ۔ اگر چا جمع ہوں کے ۔ اگر چا جمع ہونے ۔ اگر چکے در سے اور کی طرف سے اور کی طرف سے اور کی طرف سے اور کی کھی ہونے ۔

آس بیان میں کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی (۲) چاہیے کہ حاملہ کا نام بحق والدہ اور اس دن کانام جس دن سوال کیا گیا ہے، سب کا عدد ذکال کر تین (۳) سے تقییم کریں ۔اگرایک(۱) نیچے تو لڑکا ہوگا۔اگر دو (۲) نیچے تو لڑکی اور اگر پچھنہ نیچے تو والا دت کے وقت حاملہ کو جان کا خطرہ نے یا جمل سما قط ہوسکتا ہے۔

اس بیان میں کہ مورت نیک ہے یا بد؟ (دوست ہے یا دشمن)

(۳) چاہے کہ مورت کا تام، اس کی مال کا تام اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس
دن کا عدد نکال کرجے کرمی اور حاصل جمع کوچار (س) ہے تقسیم کرمیں اگر ایک (۱) باتی ہے
تو دشمن ہے فاہری اور باطنی (لیعن مورت بدہے)۔اگر دو بچے تو ظاہر میں دوست، باطن

وشمن ، ( لیعنی طاہر میں نیک ، باطن میں بد ) اگر تین (۳) بیجاتو وشمن بدترین ہے۔ اگر یک شہ بیجاتو مجھی وشمن۔

اس بیان میں کہ میاں بیوی میں موافقت ہوگی یا نہیں؟

(۳) چاہیے کہ شو ہر کا نام بمعہ والدہ اور اس دن کانام جس دن سوال کیا گیا۔
ہے، عدد نکال کر جع کریں اور تین (۳) سے تقسیم کریں۔اگر باتی ایک (۱) ہوتو ہر تھے۔
موافقت نہ ہوگی۔اگر باتی (۲) دو نے تو دونوں میں موافقت ہو۔اگر پھونہ ہے تو بھر تھے۔
موافقت نہ ہوگی۔اگر باتی (۲) دو نے تو دونوں میں موافقت ہو۔اگر پھونہ ہے تو بھر تھے۔
موافقت نہ ہوگی۔

اس بیان میں کہ عورت نیک ہے یابد جان؟
(۵)عورت کا نام بحثے والدہ اور ون کا نام جس دن سوالی کیا گیا ہے ،عدونکال کمہ جمع کریں ۔ اگر ہاتی ایک ہے تو عورت نیک ہے ۔ اگر (ع) جمع کریں ۔ اگر ہاتی ایک ہیچ تو عورت نیک ہے ۔ اگر (ع) دو بچ تو عورت نیک ہے ۔ اگر (ع) دو بچ تو عورت برجان ہے ۔ اگر پچھ نہ ہیچ تو ایپ شو ہر ہے موافقت رکھے اور دو سرون ہے تعلق دیکھ گی ۔

اس بیان میں کہ مورت کولڑ کا پورے دن کا ہوگا یا حمل ساقط ہوجائے گا؟

(۲) چاہیے کہ مورت کا نام بمعہ والدہ اور جس دن سوال کیا گیا ہے ،عد دنکال کر جمع کریں اور دو (۴) ہے تقشیم کریں ،اگرایک (۱) ہیچ تو حمل افتقام کو چنچ گا۔اگر ہکھ نہ بچ تو حمل مافقام کو چنچ گا۔اگر ہکھ نہ بچ تو حمل ساقط ہو جائے گا۔

۔ اس بیان میں کہ اس حمل میں دوائر کے میں یا ایک؟ (۷) جاہے کہ تورت کے نام کاعدو والدہ کے نام کے عدد اورون کے عدد جمع کر کے تین (۳) سے تقلیم کریں۔اگر ہاتی ایک (۱) بنچ تو ایک لڑکا ہوگا۔اگر دو (۲) لڑکے پیدا ہوں گے اوراگر پچھے نہ ہاتی ہنگے تو لڑکا پیدا ہوگا گر ذندہ نہ نئچ گا۔

اس بیان میں کہ مریض کیسا نیا رہے؟ (۸)مریض بمعہ والدہ اور دن کا نمبر نکال کر۔جمع کرکے جار (۴) ہے تقییم

کریں اگرایک (۱) بیچاتو دیو، پری کی نظر سے بیمار پڑا ہے۔ اگر دو (۲) باتی بیچاتو کسی
انسان کی نظر گئی ہے جس سے بیمار پڑا ہے۔ اگر تین (۳) بیچاتو جسمانی مرض سے بیمار پڑا
ہے ، لین بلخم ، مقراء خون کی کثر ت وغیرہ وغیرہ سے بیمار پڑا ہے۔ اگر پچھونہ بیچاتو سیجھ لیس
سے ، لین بلخم ، مقراء خون کی کثر ت وغیرہ وغیرہ سے بیمار پڑا ہے۔ اگر پچھونہ بیچاتو سیجھ لیس

اس بیان میں کہ بیارا چھا ہوگا یائیس؟

(۹) بیمار کانام ، بمعداس کی والد و کانام آور دن کا عدد تکال کرجن کرلیں۔ حاصل جن کو تین (۳) ہے اگر (۳) دو پچاتو جن کو تین (۳) ہے تقسیم کریں۔ اگر ایک (۱) پچاتو مریض مرجائے گا۔ اگر (۳) دو پچاتو مریض صحت پائے گا۔ اگر پجھے نہ بچاتو بیماری طول پکڑے گی۔

مسافرسفر کو گیا ہے ، بخیریت ہے یانہیں ؟

(۱۰) ما ہے کہ معافر کانام بمعدوالد وکانام اورون کانام کاعدوثکال کراس کوجع کر کے دو(۲) سے تقیم کریں۔ اگرایک (۱) ہے تو خیزیت سے گھر شاوسٹے گا۔ اگر چھونہ ہے تو خیریت کے ساتھ گھر کو آئے گا۔

دو مختص میں عداوت ہے، سلح ہوگی یانہیں؟

(۱۱) مد فی اور اس کی مان کانام مدعا علیہ اور اس کی مال کے نام عدد اُکالی کر۔
اور جس روز سوال کیا گیا ہے اس روز کا عدد اُکال کرسب کوجمع کر کے چار ہے تقسیم کریں۔
اگرایک (۱) ہے تو مد می غالب ہوگا۔ اگر دو (۲) ہے تو مدعا علیہ غالب ہوگا۔ اگر تین (۳)
ہے تو آپس میں ملے ہوگی۔ اگر چھ شد ہے تو یہ جواب سوالی بمیشہ رہے گا۔

بيسفرسير وسياحت مبارك بي يانهيس؟

(۱۲) سوانی مسافر کانام بمعه والده اورای دن کا عدد نکال کرجم کریں اور عاصل جمع کو دو (۲) سے تقشیم کریں۔اگر ایک (۱) بیچے تو سفر کرنا اچھا تیس ہے۔اگر یا تی عاصل جمع کودو (۲) سے۔اگر یا تی میں ہے۔اگر یا تی کھی نہ بیچے تو سفر مبارک ہے۔

اس بیان میں کہ غائب مخص زیرہ ہے یانہیں؟

(۱۳) چاہیے کہ عائب کانام مجدوالدواورجس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عرد کا نکال کرجع کیا ہے اس دن کا عرد کا نکال کرجع کیا جائے اور حاصل جمع کو چار (۴) ہے تقسیم کریں۔ اگرایک (۱) ہے تو تنگر رست ہے۔ اگر دو (۲) ہے تو مجمع حاد کھروائی آئے گا۔ اگر تین (۳) ہے تو محمر والی شائے گا۔ اگر تین (۳) ہے تو محمر والی شائے گا۔ اگر تین (۳) ہے تو محمر والی شائے گا۔

اس بیان میں کہ مستجارت میں نفع ہوگا؟

(۱۴) تجارب کر مے والے کانام بمدنام والدہ اور اس دن جس دن میسوال

یو برات کی ۔ اگر ایک (۴) ہے تو سفید شکر مصری وغیرہ کی۔ اگر تین (۳) ہے تو گھوڑ ہے

بر برات کی ۔ اگر پر کھینہ ہے تو سفید شکر مصری وغیرہ کی۔ اگر تین (۳) ہے تو گھوڑ ہے

کبوتر ، پر ندول کی ۔ اگر پر کھینہ ہے تو لکڑی گھانس وغیرہ کی تجارت کریں۔

#### ۲۱۸ اس بیان میں کہ شرکت کرنا احیما ہے یانہیں؟

(۱۵) دونول شریکون بمعدوالده کے نام کاعد د نکال کر اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد نکال کرسب جمع کرین اور دو (۲) ہے تقلیم کریں۔اگر ایک (۱) بیج تو شرکت مناسب ہے۔اگر چھینہ بیچاتو جرگز شرکت نہ کریں۔

## اس بیان میں کہ گشدہ سامان مے گایانہیں؟

(۱۲) جس کا مال گیا ہے اُس کا نام بمعہ والدہ اور جو مال گیا ہے اُس چڑ کے نام کاعد و نکال کراور جس روز سوال کیا گیا ہے اس ون کا عدد نکال کرجع کریں اور دو (۲) ہے تقسیم کریں ۔اگرایک (۱) بچے گاتو سامان گم شدہ اُل جائے گا۔اگر پھے نہ بچے تو نہ طے گا۔

#### اس بیان میں کہ چورعورت ہے یا مرد؟

(۱۷) جس کی چیز چوری کی گئی ہے اس کا نام بمعد نام والد و کا عدد تکال کر ، اس دن کا عدد تکالیس جس دن سوال کیا گیا ہے۔ سب کو جع کر سے اُس میں تین (۳) اور جع کریں ۔ اس تمام کو دو (۲) ہے تقلیم کریں۔ اگر ایک بنچے تو چور مرد ہے۔ اگر پچھ نہ بچے تو چور مورت ہے۔

اس بیان میں کہ جو چیز چوری کی گئی ہے وہ کس رنگ کی ہے؟

(۱۸) جس شخص پرشیہ ہواس کا نام بمعہ والدہ اور جس دن سوال کیا گیاہے ،سب
کا عدد نکال کرجمع کرلیں ،اور حاصل جمع کو تین (۳) ہے تقسیم کریں۔اگرایک (۱) ہے تو رنگ سیاہ ہے ،اگر دو (۲) ہے تو رنگ سفید ہے۔اگر پچھ نہ ہے تو گمشدہ چیز جنس جیوان اس بيان ميس كه چور كمركا بي يا بابركا؟

(۱۹) جس کی چزچوری ہوگئی ہے اس کانام اور دن کا عدد تکال کر جع کرلیں۔ اس کے بعد تین (۳) ہے گئیم کرلیں۔اگرایک(۱) بچاتو چور گھر کا فردہے۔اگر دو(۲) بچاتو چور بھسا ہیکا ہے واگر چھوند بچاتو تو چور با ہرکا ہے۔

جوغلام بھاگ گیا ہے وہ والیس آئے گایا تھیں؟ (۲۰)جس کا غلام بھا گاہے اس کا نام بمعد والدہ کا نام اور دن کا عدد نکال کرجم کرلیس، حاصلِ جمع کو دو (۲) ہے تقسیم کریں۔اگرایک (۱) بیچے تو بھا گا ہوا والیس آجائے گا۔اگر کچھ ندیجے تو والیس ندآئے گا۔

اس بيان من كه غلام من جانب بعا كاب

(۲۱) جس کا غلام بھا گا ہے اس کا نام ،اس کی والدہ کا نام اور جس ون سوال کیا گیا ہے ،ان سب کا عدد نکال کرجمع کرلیں ، حاصل جمع کوآئی (۸) سے تقلیم کریں۔اگر ایک (۱) بچے تو جائب مشرق۔اگر دو (۲) بیچے تو جائب مغرب ۔ اگر تین (۳) بیچے تو جائب جنوب ،اوراگر جار (۴) بیچ تو جائب شال بھا گا ہے۔

البيابيان شي كدونو ل شكرون شي كون فتى يائے گا؟

( ۱۹۴) البيابيان شي كدرونو ل شكرون شي كون فتى يائے گا؟

كيا كيا جواس ون كا عدد ذكال كرجع كرے معاصل جمع كودو ( ۲ ) سے تقييم كرے ۔ اگرا يك

( ا) يج توسوال كرتے والے كى فتح ہوگى ۔ اگر يكون ين بجانو خالف كى فتح ہوگى ۔

اس بیان میں کہ قلال جگہ سے خبر نیک آئے گی یا بدیا کہ جھوٹی ؟

(۲۳) سوال کرنے والے کانام بمعہنام والدہ عدد نکال کرجس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد نکال کرجش کریں۔ اگرایک ہے اس دن کا عدد نکال کرجش کریں۔ اگرایک (۱) ہے تو خبر نیک ہے۔ اگر دو (۲) ہے تو خبر بدآئے گی۔ اگر کھی نہ ہے تو نیک بدی خبر فدا کو ہے۔

اس بیان میں کہ خبر دیئے والاسچاہے یا جموٹا؟

(۲۴) خبر لائے والے کا نام محدنام والدہ اور دن کا عدد (جس دن سوال کیا گیاہے) نگال کرجمع کرلیں ، پھر حاصل جمع کو تین (۳) سے تعتیم کریں۔اگرایک (۱) پچاتو خبر جموٹی ہے۔وو (۲) پچاتو خبر پچی ہے۔اگر پچھیڈ پچاتو جموٹی پچی خبر ہونے کا شک ہے۔

اگر کوئی پوچھے میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کارنگ کیا ہے؟

(۲۵) سوالی کا نام بمعہ نام والدہ اور دن ،سب کے عدد نکال کرجع کر میں اور
اس میں تین (۳) عدداور بھع کرلیں۔اس کے بعد پانچ (۵) ہے تقسیم کرلیں۔اگر ایک

(۱) پچاتو رنگ سیاہ ہے۔اگر دو (۲) پچاتو سفید ہے۔اگر تین (۳) پچاتو سرخ ہے۔
اگر جار (۳) پچاتو زروہے۔اگر بجھ نہ بیچاتو سنید ہے۔

اس بیان میں کہ بہلے عورت مرے گی یا مرد؟ (بیوی اشوہر)

(۲۲) چاہے کہ مردعورت اور دونوں کی والد و کا نام اور جس دن سوال کیا گیا
اس دن کا نام ،سب کے عدد نکال کرجمع کرلیں ۔حاصلِ جمع کو دو ہے تقشیم کریں۔ اگر ایک

## (۱) یج تو پہلے عورت مرے گی اور اگر پھے نہ بچے تو پہلے مردمرے گا۔

اس بیان میں کہ اس عورت سے نکاح کرنا اچھاہے یا برا؟

(۲۷) عورت اوراس کی والدہ کانام مجدم داوراس کی والدہ کانام اورجس دن سوال کیا گیا ہے، سب کے عدو تکال کرجع کرے اور حاصل جع کوچار (۳) سے تقسیم کرے۔

اگر ایک (۱) بچے تو عورت نیک ہے۔ اگر دو (۲) بچے تو بد مزاج ہے، اس سے نکاح بزگز ند کریں۔ اگر تین (۳) بچ تو نکاح نرگز میں۔ اگر چھ نہ بچے تو نکاح نہ کریں، جلد جدائی میں۔ اگر چھ نہ بچے تو نکاح نہ کریں، جلد جدائی موجائے گی۔

## نقش وغیرہ لکھنے کے لیے سعدا ورنحس ساعتیں

(بروزِ جمعه )طلوع آفاب کے بعدا یک محنثہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔

کھنٹ ستارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔

نیک یابد بدکام کے لیے برساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔

جَج طاوع آلاب زہرہ معدامغر اڑ کا ہونے کے لیے یا شادی وغیرہ کے لیے تعوید وغیرہ لکھ کتے

J.

ے ہے کے عطارد مناوی برنیک کام کے لیے۔

£42.4

٨ = ١٩ كل قر سد ٠٠ برنك كام كراي ـ

9 ے ۱۰ تک زخل بدا کبر محس سارہ غلط کام کے لیے۔

اے ااک مشتری معد نوکری، کاروبار، تقرق کے لیے۔

ااے اتک مرت بدا کبر نحس ستارہ تلاکام کے لیے۔

اسے ابنے تک عمل معد میں سے بات منواتے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

ا ہے اتک زہروں معدا کبر اڑ کا ہونے کے لیے۔ یا شادی وغیرہ کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

٢ ہے الک عطارد مساوی برنیک کام کے لیے۔

٣ ١١٠ كن قر معد برنيك كام كے ليے۔

٣ ے ١٥ تك زهل يداكير محس ستارہ بے لله كام كے ليے۔

۵ ہے ایک مشتری سعد نوکری ،کاروبار ،ترتی رزق کے لیے۔

٢ = ٤٤ مريح . بداكبر محس متاره ب غلاكام كي ليه ..

عداد عمل معد نیک کام کے لیے۔ کی سے اپی بات منوانے کے لیے۔

٨ العالم مرو معدامغر فيك كام ك لي شادى بياه يا وكابون ك ليد

اسده الكرات عطارد مرادي برنيك كام كراي

777

(بروز ہفتہ ) طلوع آفاب کے بعدا کے گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت،بدکام کے لیے برساعت سے متاره نيك يابد كام لية إل-مع طول اے خال بدا کبر محس ستارہ ہے بدکام کے لیے۔ سعد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے نیک ہے۔ عدم مشترى ٨ ہے 9 تک مرخ بدا كبر فحس ستارہ ہے -بدكام كے ليے-ا ہے واتک مش معدامنر نک کام کے لیے۔ بات منوائے کے لیے۔ معداصفر 'نیک کام کے لیے۔شادی دغیرہ یالز کا ہوئے کے لیے۔ والحااتك زبره ماوی نیک کام کے لیے۔ السيرااتك عطارو ١١ عابج تك قر معد نك كام ك ليه-اے ایک زحل بدا کبر بدکام کے لیے جس ستارہ ہے۔ سور نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ ۲ ہے ایک مشتری بدا كبر محس متاره ب- بدكام كے ليے... ٣ ١١٠ من الله سعد نیک کام کے لیے۔ بات منوائے کے لیے۔ م ے مک مش معدامنر نیک کام کے لیے۔ شادی وفیرہ کے لیے۔ ۵ ہے ایک زیرو ساوی نیک کام کے لیے۔ المستاك مطارو عے محک تم سد نیک کام کے لیے۔ بدا کبر محس ستارہ ہے۔ بدکام کے لیے۔ ۸ ہے کے زمل سد اوکری،کاروبار، ترتی رزق کے لیے۔ 9 ہے واک مشتری

(بروزِ اتوار ) طلوع آفاب کے بعد صرف ایک گھنٹہ تک ایک متارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ س عت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا بواج ہے۔ محنششروع فتبح ستاره طلوع ہوئے بر نیک باید بدکام کے لیے بدماعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ ٧ ہے کا تک ایک مشمس سعد بات منوائے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ ساعت بوگی معدا مغر شادی وغیرہ کے لیے۔نیک کام کے لیے۔لڑ کا ہونے کے لیے۔ عے حک زیرہ مادی نیککام کے لیے۔ ٨ ہے ایک عطارہ 9 ہے ۱۰ ایک قر سد نیک کام کے لیے۔ اسےااتک زال برس برکام کے لیے۔ سعد نوکري کاروبار ، تن رزق کے لیے۔ ااست اکس مشتری ١١ ا الك مريخ بتحس بدكام كم ليا-اسے ایک حس معد "بات منوائے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ معدا مغر شادی وغیرہ کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ انے ایک زیرہ ماوی نیک کام کے لیے۔ ٣ ہے ٣ کي عطار و . سے میں تر سد نیک کام کے لیے۔ ٥ ـ ١ ك زمل بنحل بكام كي لي-معد نوکری،کاروبار، زقی رزق کے لیے۔ لا ہے کا بھری ے ہے کہ مریخ بدخی برکام کے لیے۔ ، ۸ ہے ایک میش معد بات منوانے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ سدامغر شادی وغیرہ کے لیے۔نیک کام کے لیے۔ ٩ ہے ١٠ اکک زيرو

(بروز پیر)طلوع آفاب کے بعدا کی گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوئی ہے۔ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ منح تحنشه ستاره نک اید بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔ معد نیک کام کے لیے۔ ٧ ہے کاتک تمر ے ہے مک زحل بدلام کے لیے۔ سعد نوکری، کاردیار، ترتی رزق کے لیے۔ ۸ ہے و کے مشتری 9 نے واک مربخ برس بدکام کے لیے۔ سعد بات منوائے کے لیے۔ استعالتك عش سعدامنر نیک کام کے لیے۔ شادی بیاہ کے لیے۔ السيااتك زيره ماوی نیک کام کے لیے۔ العاتك عطارد اے ایک قر سوز نیک کام کے لیے۔ بدحل بدكام كے ليے۔ ٢ ہے ایک زمل سے ایک مشتری سعد نوکری، کاردیار، تق رزق کے لیے۔ سے ٥٦ مرئ بخص بدكام كے ليے۔ ٥ ـ ٢ ك بش سعد بات موات ك ليه

۵ ہے ۲ تک بھی سعد بات منوائے کے لیے۔ ۲ ہے کہ تر برہ سعداصغر نیک کام کے لیے۔ شادی وغیرہ کے لیے۔ ۷ ہے ۸ تک عطارہ مسادی نیک کام کے لیے۔ ۸ ہے ۹ تک قمر سعد نیک کام کے لیے۔

9 ہے ایک رحل یکی یکام کے لیے۔

( بروز منگل ) طلوع آفاب کے بعد ایک محفشہ تک ایک ستار وکی ساعت ہوتی ہے۔ منح تمننه ستاره ما فت نیک کام کے لیے نیک ماعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ نیک یابر بدکام کے لیے بدسا حت میں شروع کیا جاتا ہے۔ ١ ع ع تك مرئ بدكل بدكام ك لي-عے ٨٦ مل مل سود بات مواتے كے ليے۔ ٨ سے ایک زیرہ سعدامغر شادی وغیرہ کے لیے۔ ماوی نیک کام کے لیے۔ ٩ ـ يه ١٠ تكب عطارو اے ااتک قمر معد نیک کام کے لیے۔ بدحس بدكام كے ليے۔ السے اک زمل سعد توكري، كاروبار، ترقي رزق كے ليے۔ ااسے اتک مشتری اسے کی مرئ بدمحس بدكام سے ليے۔ النياتك المش سعد بالت منواني كي ليي اسے ایک زہرہ استدامنر شادی وغیرہ کے لیے۔ اسے مک عطارہ ماوی سنک کام کے لیے۔ ۵ ے ایک تر سد کیک کام کے لیے۔ برخل بركام كي لي ٢ ي يك رفل سعد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ عے ۸ کم مشتری ۸ نے 9 کی 9 ہے۔ انگ

(بروزیدھ)طلوع آفآب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ صبح تمننه ستاره ما عت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ نیک یابد بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ ٢ ہے عالم عطاره ممادي نيك كام كے ليے۔ ے ہے۔ قر سعد نیک کام کے لیے۔ ٨ ١٥٠ زال بنى بكام ك ليه سعد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ ا ہے ایک مشتری برحل بدكام كے ليے۔ وایےااتک مریخ السيااتك مم سد بات موان كي لير ۱۲ ہے ایک زیرہ سعداصغر شادی دغیرہ کے لیے۔ ماوی نیک کام کے لیے۔ اسے اتک عطارہ سعد نیککام کے لیے۔ ۲ ہے تک قر ٣ ــ الله والله المحل بدكام كه ليه -سعد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ اسے میں مشتری ۵ ہے ایک مریخ برص بدکام کے لیے۔ ٢ ــ ٤ تك حم سعد بات منواني ك ليــ

سعداصغر شادی دغیرہ کے لیے۔

عدم کک زیره

(بروزِ جمعرات )طلوع آفاب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ماعن تیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ فتبح محنشه ستاره نیک یابد بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔ معد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ ۲ ہے کا تک مشتری برخس بركام كے ليے۔ EN ENZL معد بات منوائے کے لیے۔ ۸ نے 9 تک مشمی سعداصغر شادی وغیرہ کے لیے۔ وسے واک زیرہ ماوی نیککام کے کیے۔ والبيحااتك عطارد سعد نیک کام کے لیے۔ السيرااتك أقمر بخس برکام کے لیے۔ المصاتك زقل سعد الذكرى وكاروبار ورزق-السے اتک مشتری بدخس بدكام سے ليے۔ المستحاك من سعد بات مواتے کے لیے۔ ٣ ہے ہم تک عشر معداهنر شادی وغیرہ کے لیے۔ المسيدي زيره میادی نیک کام تے لیے۔ د ہے اک عطارو معد نیک کام کے لیے۔ ۲ ہے کہ تمر

بدئل بدكام كيا ليح

ع بيد المحكم الأحل

يارسول الله متالية بعج والمن الرحساة الرحيح مع والمن الرحساة الرحيح

**اللد** حل جلالة

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِبْلِ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ • ١١٠٠ ولياءِ عظام كوظيفول كانجوژ

# فضائل اور ادفتحیه شریف مترجم مترجم دعائے رقاب

تالیف لطیف شیخ المشائخ محبوب ربّانی حضرت امیر کبیر سیّد علی همدانی رحمهٔ الله تعالی علیه

## ۳۳۰ فضائل اورادِنْتحیه شریف

جس فخفس کودین ودنیا کی فتو حات حاصل کرنے کی خواہش ہوا سے چاہے کہ دو اوراو فتحیہ شریف پڑھے۔اورا دفتحیہ شریف حضرت امیر کبیر سیّد علیٰ ہمدانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی تالیفات بیں سے ہے۔

شاه ولی الله محدّث و بلوی این تصنیف ''اختاه فی سلاسل اولیاء'' کے صفحہ ۱۳۲۱، ۱۳۳ پر لکھتے میں کہ اورا دِفتیہ شریف

تُرَجُّرَ: اورادِ فتحیه شریف `

ایک برار چارسواولیا م کے حبرک کلام سے جمع ہوا ہے اور فتح برایک کی ان بی سے ایک کلمہ میں ہوئی ہے۔ بوصفوری کے ساتھ اپنے پرلا ذم کر لے اس کی برکت اور صفائی مشاہدہ کر ہے گا۔ والمللہ ولمی التوفیق اب البائر فضائل اور خواص اس اورا فِتحیہ شریف کے بیان کیے جائیں تو بہت طویل ہوجا کیں گے۔ اس واسطے کہ آنخضرت سیدعلی ہمدائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زیم کی میں معمورہ عالم کی تین بارسیری ہے اور چودہ سوکا ال اولیاء سے ملے ہیں۔ ہرولی سے رخصت کے وقت و عا اور فسیحت اور در ودوو طائف کی التجاکی سے ملے ہیں۔ ہرولی سے رخصت کے وقت و عا اور فسیحت اور در ودوو طائف کی التجاکی سے اور ان فیع توں اور ورود و و طائف کو اپنے جامہ پر مرتبع کیا اور ان و عا و ان اور اذکار کو جو بافتیاران کی زبانوں پر جاری ہوئے تھے ، جع کیا ہے ، بیاور او ہوگیا ہے ۔ انہی حضرت میتول ہے کہ جنب میں بار ہویں دفعہ کھیشر نف کی زیارت کو گیا بھر سمجد اقصالی بہنچا تو مضرت میتول ہے کہ جنب میں بار ہویں دفعہ کھیشر نف لار ہے ہیں۔ میں افعا اور آگے گیا اور حضرت میتول ہے کہ جنب میں دیکھا کہ آپ تشریف لار ہے ہیں۔ میں افعا اور آگے گیا اور مورت کی خدمت اقدی و عالیہ میں مدام عرض کیا۔ آپ نے اپنی آسیمین مبارک سے ایک

جرونكالا اوراس دروليش سے فرمايا كه "خسله هلذا اللفعحيه" (ليمني اس فتي كو پكڑلے) جب بيس نے آقائے دو جہال حضرت محرمصطفے احرابی عظیم كے دسب مبارك سے پكڑليا اورنظر كُنْ توبيدوى اورا وفتيه شريف متے جن كو بيس نے جمع كيا ہوا تھا۔اس اشارہ سے اس كا نام (اوراد) فتيه شريف ركھا گيا۔

چونکہ اس اورا دِنتی شریف ہے ۱۳۰۰ کال اولیا واللہ کے فیون جاری ہیں اس کے پرخ والوں کو خداوہ بقد وس کی طرف سے ان بزر کون کا صدقہ فیضان ما کے اس کے پرخ منے والوں کو خداوہ برقد وس کی طرف سے ان بزر کون کا صدقہ فیضان ما ہے۔ اس کے پرخ منے والوں کے تاثر ات ،مشاہرات اور تجریات علیحہ والوں کے تاثر ات ،مشاہرات اور تجریات علیکہ والوں کے تاثر ات ،مشاہرات الوں کے تاثر الوں ک

اس اوراونتی شریف کو تبجد کے وقت پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے پڑھنے والے کے لیے ترک جمالات و کمالات ضروری اورلازی امر ہے۔ اگر بھی نماز تبجد کے بعد نہ پڑھا جا سکے تو فجر کی نماز کے بعد فہ پڑھا جا ہے۔ بالفرض اگرکوئی فخص فجر کی نماز کے بعد بھی نہ پڑھا جا ہے۔ بالفرض اگرکوئی فخص فجر کی نماز کے بعد بھی نہ پڑھا جا ہے۔ بالفرض اگرکوئی فخص فجر کی نماز کے بعد بھی نہ پڑھا ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگرسفر کی وجہ سے یاک اور بنا پرون کے کسی پہر میں ضرور بہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگرسفر کی وجہ سے یاک اور بنا پرون کے کسی پہر میں بھی نہ پڑھا جا سکے تو اسلے واسلے واسلے واسلے تاکہ تھیلی کی بوری ہو شکے۔

يزهنه كاطريقه:

ادرا و نتیہ شریف کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تشید پڑھنی جا ہے پھر گیارہ مرتبہ ورودشریف اور کیارہ مرتبہ سورة اخلاص درودشریف اور گیارہ مرتبہ سورة اخلاص شریف بعد بھم اللہ شریف پڑھنی جا ہے۔

علاوہ ازیں پڑھنے والوں کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا اور پابندی کرنا ضروری ہے وہ درج ذیل ہیں:

- (۱) پڑھنے کے دوران کس سے کسی تھم کی تفتگوئیں کرنی جا ہے۔ اگر دوران تلاوت اوراد بذاکسی تھم کی تفتگو کی جائے تو اس کو دوبارہ فدکور و آ داب کو طوظ رکھتے ہوئے پڑھنا پڑے گا۔
- (۲) پڑھنے کا ابتدائی طریقہ یہ ہے۔ اس کی تلاوت قدرے بلند آوازے کی جائے اور الی جگہ پڑھا جائے جہاں نہ تو کوئی سویا ہوا ہوا ور نہ بن کوئی بیار آرام کررہا ہو۔ (۳) پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، بالکل آہنگی سے اور مند علی پڑھا جائے۔
- (۳) پڑھنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آگھ اور والی سے پڑھنے کا کام لیاجائے اور حضویہ

  " قلبی سے پڑھا جائے۔ نیز چاہے مبتدی ہویا متوسط یا نتبی ، اس کے مطالب کو سجھ کر پڑھنا چاہیے (اردو پس آسان ترجہ کرنے کا مقصد یہ بھی قیش نظر تھا کہ قاری اس

  کے مطالب کو سجھ کر پڑھے تا کہ اس کو پڑھ کر کیف وسر ور آئے ، روح کو طمانیت حاصل

  ہو) ۔ حضور قلبی کے ساتھ پڑھنے سے جلد تا چرہوتی ہے۔ 'میاں مفوی کو ری کھانی اے'' بیس الا پنا چاہیے۔ جس کو ظم نبیس ہوتا کہ میاں مفو کون ہے اور پکو ری کون

  ہے۔ اگر چہ تو د بھی ہوتا ہے اور پکو ری بھی ہوتی ہے گر پھر الا یا ہے جیسے بنجائی کی کہا دت ہے 'میاں مفوی کوری کھائی اے''۔

  کہا دت ہے 'میاں مفوی کوری کھائی اے''۔

کسی وردیا وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی صاحب اجازت شخصیت ہے اجازت لیما ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے پڑھنے سے مشکلات اور دیجید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ محض کسی کتاب پر ہیلکھا ہوا پڑھ لینے سے کہ 'اس وظیفہ کی اجازت ہے' کافی نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئی صاحب اجازت ،اجازت عطافر ماتے ہیں تو پھروہ ضامی اور محافظ ہوجاتے ہیں اور مشکل وقت اور کسی امتحان کے موقع پر راہ نمائی فر ماتے ہیں۔

جہاں تک اوراو فتے شریف کا تعلق ہے اس کو بغیر اجازت نہیں پڑھا جا سکتا۔اس کے پڑھنے والے پر تنین آنر مائشیں آتی ہیں جو کہ ایک آنرمودہ بات ہے۔اس وظیفہ کے

مِرْ صنے والے کی آ ز مائشیں مجھوا س طرح کی ہوتی بین کہمجی ماں باب یا بہن بھائی یا یار دوست یا عزیز رشته دار ، برا دری و غیره مخالف بوجاتی ہے۔ الل محلّه مخالف بوجاتے ہیں۔ مجمی ایا بھی ہوتا ہے کہ ماکم وقت خالف ہوجاتا ہے۔ یا مجمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتا عاریائی برٹی چیشاب کرویتا ہے۔ بیسب صورتیں اور اوفتیہ شریف کے قاری برکس نہ ک رنگ میں آسکتی ہیں۔ جب ایک بوزیش ہوتو پھر قاری کے لیے ضروری ہے کہ فاموثی ا نتیار کرے اور مبرو کی ہے کام لے اور ڈوری رب پرچھوڑ دے۔ یہاں تک کہ کسی کے متعلق برائی کا ارادہ کرنا، بددعا وینا اور بدزیانی کرنامتع ہے۔ جو محص ان آ زیائٹوں میں یورا از جاتا ہے کامیا فی اس کے قدم چونتی ہے۔اصل میں بیسب معامدا ہے ہے جیے گو بنانے کے لیے گئے کے رس کوکڑا ہے میں ڈال کرنیجے ہے آگ جلاویتے ہیں تو رَس کی میل اويرة جاتى ہے جس كو بعد ميں صاف كرديا جاتا ہے اور بعد ميں صاف شفاف كر بنا ہے۔ اس طرح اوراد فتحیہ شریف را سے والے کی میل بھی نکل جاتی ہے، قاری کی طبیعت میں رقت پیدا ہوجاتی ہے، استغنائے قلب کی عظیم نعت اتن ہے، تنگدی دور ہوجاتی ہے۔دل ے " بائے مر محے ، بائے مر محے" والا معالمة فتم ہوجاتا ہے۔ آدی سیف اللسان ہوجاتا ے اور جو بات اس کی زبان سے تکاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔

ابیا وظیفہ جو چود و سواولیا ء اللہ کا فیض سیٹے ہوئے ہاں کی مجرائیوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اگر ریکہا جائے کہ بھوں ہوں پڑھنے والے پر فیض و کرم کی بارش ہوتی ہے توں توں بھر واکساری ہے اس کا سر بارگا و اللی بین جسکتا ہے (ایسے ہی جیسے کسی مجلدار ورشت کو پھل آئیس تو اس کی طہنیاں جبکتی جیں ) تو میس حقیقت ہوگا۔ چند حقا کن مخضر آپیش خدمت جیں:

تخصیل سمندری ضلع لائل بور میں ایک مستری عبد النی صاحب جومقروض اور عظمت منتصب منتقد من مناحب بالا قات ہوئی تو آپ سے عرض گزاری اور دعا کے منتقد منت منتقد مناجی صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی تو آپ سے عرض گزاری اور دعا کے

ملتس بوئے ۔ان صاحب کواورا فِتی شریف پڑھنے کی اجازت دے دی گئی اور دعا بھی فرمائی گئی۔ پھر کچھ مدبعد حالی صاحب موصوف کا سمندری جانا ہوا۔ مستری صاحب نے آپ کود یکھا تو بھا گئی کے اروحے ہوئے کوش کی کے جنورا یک عجیب ممل دیکھنے آپ کود یکھا تو بھا گئی کر محلے لگ گئے اور سے ہوئے کوش کی کے جنورا یک عجیب ممل دیکھنے میں آیا ہے۔ ویکھلے وقت بھائے قائبانداتی ہے کہ''اٹھ فلاں اٹھ کے زب زب کر''۔ بھلا فرمائی میں آیا ہے۔ ویکھلے وقت بھائے وقت بھائے میں انہا نہ اور میں انہا دور ہوجا کیس کی بیندی کے ساتھ ممل کرتے رہیں انہا واللہ سب جگیاں اور پریٹانیاں دور ہوجا کیس گی۔

المختضرونی مستری صاحب جو ہزاروں روپے کے قرض تلے دیے ہوئے تھے آج اللہ ورسول ملکتے کی مہریانی اور ہزرگ کی دعا ہے بہت خوشحال ہیں اورسمندری میں نلکوں اور یا پُوں وغیرہ کی سب سے بڑی دکان کے مالک ہیں۔

لا ہور کے ایک ماحب محمد نذیر بٹ جوتقریا آٹھ سال سے بے روزگار تھے
انہوں نے میرے مشورہ پر میرے شنے کے دسبت ہدایت پر بیعت کی ۔ شنے نے انہیں اورادِ
فتحیہ شریف کی اجازت دی۔ آج بیصاحب قطریں ایک سینٹ فیکٹری میں ملازم ہیں اور
خوشحال ہیں۔

اسی طرح تا ندلیا نوالہ میں بندے کو چند اصحاب سے مطنے کا اقفاق ہوا جن میں کہ مستری محد حسین صاحب اور بھائی قمر الدین صاحب خاص طور پر قابلی ذکر ہیں۔ اسی طرح مستری محد حسین صاحب اور بھائی قمر الدین صاحب میں مند ہیں۔ جب ندکورہ افراد سے ہر جگدا سے لوگ موجود ہیں جو آپ کے فیضان سے بہرہ مند ہیں۔ جب ندکورہ افراد سے بو چھاجا تا ہے کدا یک و فت تھا کہ تم وگر گوں جائت میں تصاور آئ آئی فراخی ، کشادگی اور سخاوت کی حالت میں ہوتو بغیر کی تمہید کے تیم ہیں کہ جمیں حاتی بابا کیا ملے ہیں ، رب نے سخاوت کی حالت میں ہوتو بغیر کی تمہید کے تیم ہیں کہ جمیں حاتی بابا کیا ملے ہیں ، رب نے تو ہمارے لیے دموکھا " کھول دیا ہے۔

ایک بڑا عجیب اور حجرت انگیز واقعہ ہے جس کُفل کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے شاید کسی اور کے لیے سود مند ہو۔ بیروا قعہ تخصیل سمندری کے گاؤں فیفن پور کا ہے۔ مذکور و گاؤں کے ایک گریں جات کا ڈیرہ تھا۔ صاحب خاندگی ہوگی نے ہوئے ذکھ اور تکلیف سے روتے ہوئے گرافتہ سایا۔ گرسے ایک فردکواورا فِتیہ شریف پڑھنے کے لیے ما تکا گیا۔ چنا نچے انہیں اورا وِ فتیہ شریف پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ بس پھر کیا تھا، اللہ ورسول منافی کی رحمت اور کرم سے اورا وِ فتیہ شریف کی برکت سے اور آپ کی دعا ہے جنات نے معتقد ہو گئے۔ اس کھر کو چھوڑ دیا، اہل خانہ اورا وِ فتیہ شریف کی برکت سے اور آپ کی دعا ہے جنات نے شریف کی برکت سے اور آپ کی دعا ہے جنات نے شریف کی برکت سے اور آپ کی دعا ہے جنات نے شریف کی برکت سے اور آپ کی دعا ہے جنات اور اور فتیہ شریف کے معتقد ہو گئے۔

:17

اورا فقیہ شریف کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ یوفض اس کو پر منا چھوڑ وہ بتا ہے اس پر اُلٹا اٹو ہوتا ہے اور بجائے فیض کے سر المتی ہے اور وہ بھی مختلف رکوں میں۔ بھی گھر میں دعواں ہی وجواں ہوجا تا ہے۔ کپڑے خود بخو د بخو کہ میں خوان کرتا ہے ، بھی کوئی مالی نقصان ہوجا تا ہے ۔ ایک طرف بہتا ہے ہے کہ با قاعد کی کے س تھواصول وضوا بط کو کھوظ خاطر دکھ کر پڑھنے والاسیف اللسان بوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے پڑھنے جھوڑ نے والے کو مختلف رکھوں میں سر ابھی ملتی ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے پڑھنے جھوڑ نے والے کو مختلف رکھوں میں سر ابھی ملتی ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے پڑھنے کے ایک علی سر ابھی ملتی ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے پڑھنے کے ایک میں سر ابھی ملتی ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے کے ایک جو باتا ہے اور دوسری طرف پڑھنے کی کے سر تھا کہ بیکھنے ذکر آنے چکا ہے۔

ایک واقعہ بطور درس عبرت پیش خدمت ہے۔ گوجراں جی ایک محر کے دو
افر ادر ماں اور بیٹی کواورا فیخیہ شریف پڑھنے کی اجازت ایک بزرگ نے دی تھی۔ پچھ ممہ
بعد وونوں ماں بیٹی بزرگ کی خدمت عالیہ جی حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لکیں: حضر ر
ہمارے کپڑے خود بخو د بچٹ جائے جیں ، بچوٹیں آئی خدا جانے کوئی جن بھوت الی حرکت
کر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اورا وفتیہ شریف پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس لیے ایسا ہوتا
ہے۔ انہوں نے تسم کھائی کہ ہم تو پڑھتی جیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات مانے جی تین آئی۔ تم

ہوا اور بالآخرس کے دویے گئے شروع ہوئے اور کئے گئے ایک ہاتھ کے برابر رہ گئے تو لڑی روتے ہوئے آپ سے جبوث بولا۔
لڑی روتے ہوئے کہنے گئی کہ بابابی معاف فر مانا وراصل بین نے آپ سے جبوث بولا۔
حقیقت یہ ہے کہ جھے ہے ہا حتیاطی ہوگی ہے اور جس نے کی روز سے اور اوفتیہ شریف کا ورزیس کیا۔ آخر کا رازی نے تو ہی ، آئند وہا قاعدگی کے ساتھ پڑھے کا وعدہ کیا۔ اب اللہ ورسول آلیا تھے کی مہریانی ہے گھر میں خیرو عافیت ہے۔

الخضراوراد فتحیہ شریف کے بے بہا فیوض و برکات ہیں۔ پڑھنے والے کو استغنا ئے قلب جیسی فعمت حاصل ہوتی ہے۔ قنوطیت اور بے بقینی کی حالت شم ہوجاتی ہے۔ طبیعت میں مجز و انکساری کے ساتھ مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ صبر وقتل اور برد باری فضائل وکر دار کی زینت بنتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر رہے کہ راضی برضار ہے اور تو کل علی اللہ کرنے والی روحانی منزل فعیب ہوتی ہے۔

آخری ایک اور فاص بات قابل ذکر ہے ، وہ یہدکہ جب اور اوفتیہ شریف کو پر دلیا جائے تو اس کا ایصال تو اب حضرت امیر کبیر سیّدعلی ہمدائی رحمۃ الله عاید کی روح پر فتوح کو بطور نذراند فیش کیا جائے ، بعدازاں ہاتھ اٹھا کر بن نے خشوع وخضوع اور ول جمی کے ساتھ دعائے رقاب پڑھی جائے اور جہاں بیالفاظ: الله لله می بسٹے سرا مَدِ هاند ہو الآؤوادِ الله مَدِ عَلَيْ الْمُور الله المُعنایاتِ آئی کی توجو خواہش اور دکی مراد (شری ) ہواس کی الله مَدِ عَلَیْ الْمُور الله العزیز دلی مراد (سری ) ہواس کی الیفت کرلی جائے ، انتاء الله العزیز دلی مراد بوری ہوگی۔

#### بِسَسِمِ السَّلُسِسِهِ السَّسَرِّ حُسِمَسِنِ السَّرِّحِيْسِمِ ط ماتحدنام الله (مَهَارَك وتعَالَى واجب الوجودُ طلق وبيحد) نهانت مهريان برُ عدرُم فرمان والسُّسَك

أَسْتَسَعُ فِي إِلَا أَسِلَهِ السَّمِ السَّلِينَ (٣وقع) میں اللہ (تارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیجد) بزرگ سے معافی جاہتا ہون۔ السيدي لآ إلى أسدة إلا مُسوَ السحسي السقيوم وہ ذات کہ کوئی نجا عبادت کے لاکق نہیں محروی زعمہ اور جمیشہ رہنے والا ہے ، وَ أَتُسوْبُ إِلَيْسِيهِ وَ أَسَسِالُسِيهُ النَّسوْبَة ط اور پھرتا ہوں میں اس کی طرف اور ای سے اس توب کا سوال کرتا ہوں۔ اَلِـــــلْهُــــة اَنْــــت السَّلامُ وَ مِـــنْكَ السَّلامُ ا الله ( جارك وتعالى واجب الوجود مطلق وجعد ) توسلامت باور تحمد عملامتي ب وَ إِلَيْكَ يَسرُجِعُ السُّلامُ حَيَّسَا رَبُّسَا بِالسُّلامِ اور تیری طرف سلامتی پر تی ہے، زیرہ رکھ میں ،اے بروردگار ہمارے سماتھ سلامتی کے۔ وَ أَدْخِ سَلْسَكَ اللَّهُ السَّلَامِ تَبُسَارَكُ سَتَ رَبُّسَسَا اور واخل قرما جمیں سلامتی کے گھریں ، تو ہوا باہر کت ہے ، اے برورد کا رہارے ، وَ تَسعَسِالُيْسِتُ يَسِا ذَا السِجَلالِ وَ الْإِكْسِرَامِ ط اور تو بلند و برتر ہے ، اے بردگی اور خمال والے۔ السلهيسة كك السخينيسية خستسدا ا الله ( حَارَك وتعالى واجب الوجود مطلق وسيحد ) تيز المسلم تعريف موه تعريف كم يسوالسي بسعتك ويكافئ منزية كرمك

وفاكرتى بي جيرى سبانعتول كساته واور برابري كرے تيرى زيادتى كرم كے ساتھ أخمذك بخييع متحاضيك مساعيلست ونها یں تعربیف کرتا ہوں تیرے ساتھ تمام تعربیوں کے ، جن کویس جانیا ہوں ان سے۔ وَ مَا لَمْ أَعْلَمُ وَ عَلَىٰ جَهِيتِع يُعَمِّكُ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا اورجن کو یک بیس جانبا ہوں اور تیری تمام نعتوں پر جن کو یس جانبا ہوں ان سے وَ مَسالُهُ أَعْسَلُهُ وَعَسَلَىٰ كُلِّ حَسَالِ أَعُودُ بِسَالِلِّهِ اور جن کو میں نہیں جانتا ہوں اور اوپر ہر حال کے۔ میں پناہ لیتا ہوں ساتھ اللہ `` مِسنَ الشَّيْسطُسن السرَّجيْسم ط السلُّسلة آلآ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق وجد) کے شیطان را ندے ہوئے ہے، تیس کوئی سچا معبود السبة إلَّا هُوزِج السبخسيُّ السقيُّسومُ ه (ممادت كيلائل) مكروي الله (جارك وتعاتى واجب الوجود مطلق دبيمه ) زنده اور بميشه ريخ والا \_ لَا تُساخُسِلُهُ سِنَةٌ وَّ لَا لَوْمٌ طَلَّسَهُ مَسَا فِعِي السَّمَواتِ نہیں پکڑتی اے اوگھ اور نہ نیند۔ ای کے لیے ہے جو پچھ آ سانوں میں ہے وَ مَسِهَ فِسِي الْآرْضِ طَ مَسَنْ ذَا الَّسَادِي يَشْسَفَعُ عِسْسَدَةً اور جو چھے زین میں ہے۔ کون ہے وو ذات کے سفارش کرے اس کے یاس إلَّا بِسَاذُيْسِهِ وَيَسْمُلُكُمْ مُسَا بَيْسَنَ ٱيْسِدِيْهِهُمْ مر اسك عم ك ساته و بانا ب وه جو بك سائن ان لوكول ك ب وَ مَا خَلْفَهُمْ جِ وَ لَا يُسجِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِةٍ اور چیجےان لوگوں کے ہے۔ اور وہ احاطریس کرتے ، ساتھ کسی چیز کے اس کے علم میں سے إِلَّا بِعَنَا شَآءً ج وَسِعَ كُوبِيُّهُ السَّمُواتِ وَ الْآوْضَ ج تحرساتھ اس چیز کے کہ وہ میابتا ہے اور کمیزے ہوئے ہے اسکی کری آسانوں وزمینوں کو

727

وَ لَا يُسُودُهُ حَفْظُهُ مِنَا جِ وَ هُمَوَ الْحَلِيُّ الْحَظِيمُ هِ اور خبیل گران گزرتی اس کو تمهیانی ان (آمانون و زمینون) کی، اور وہ بڑرگ و برتر ہے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیمد ) مُبْسِحُانَ اللُّهِ (٣٣ وقعر) ٱلْسَحَسَمُدُ لِللَّهِ (٣٣ وقعر) منتر ہ اور یاک ہے۔سب تعرافی الله ( تارک وتعالی دابعب الوجود مطاق دیرہ ) کے لیے ہے۔ اَللَّهُ أَكْبَرُ ( ٣٣٠ د أه ) الله ( عَارك دَعَالَ واجب الوجود مطلق بيه ) يهت برا ب-لآ السية الا السلسة وخيدة نہیں ہے برستش کے لائق محر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بحد) وہ ایک ہے۔ لا فسريك سنة لسنة السفسلك اس کے لیے کوئی شرکے نہیں ہے۔ای کے لیے بادشای (حقیق) ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر (١٠دند) اورای کے لیے ہےسب (حقیق) تعریف اور وواو پرسب چیزول کے قدرت والا ہے۔ لآ السبة إلَّا السلُّسة الْسَسِلِكُ الْسَجِّسارُ ط حبير كوئى سيامعبود مكر الله (جارك وتعانى واجب الوجود مطلق وبيحد ) بإدشاه (حيق انجكر فرمانے والا۔ لآ السه إلا السلسة السواجد السقهسار ط نهیں کوئی سیامعبود محمر الله ( تبارک د تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) کے اکیلا عالب ہے۔ لآ السه إلا السلسة العسن السفارط نهيں كوئى سيامعبو دهمر الله (جارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد ) ہر چيز كوغالب بخشفے والا ہے لآ السه إلا السلسة السكريسة الستسارط نهیں کوئی سیامعبود جمر اللہ (نبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ے) کہ کرم قرماتے واللہ اور جھیاتے

لآ إلىة إلَّا السلَّانة الْسَكِينِ السُّمَانَ ط نبيس كوئي سيامعبود عر الله (جارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد) کہ بہت بڑا اور سب جیزوں یے قائل ہے لَا إِلْسَهُ إِلَّا السَّلْسَةُ خَسَالِتُ السَّيْسَلُ وَ السَّهَسَارِ ط نهیں کوئی سیامعبود گر اللہ (جارک و تعالیٰ داجب الوجود مطلق و بیحد) کہ يدا قرمات والا راتول كا اور وتول كا سب لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَمِّوٰهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا نبیل کوئی سیامعبود گر الله (تارک و تعالی داجب انوجود مطلق و بیحد) که جس کی پوجا کی جاتی ہے سب مکانوں میں لآ الله الله الله المستركر بكل لسان ط تهین کونی سیامعبود ممر الله (تارک و تغانی واجب الوجود مطنق و بیحد) که جس کا ذاکر کیا جاتا ہے سب زبانوں میں لَا اِلْسَهُ إِلَّا السُّلْسَةُ الْسَمَعُ رُوْفَ بِكُلِّ إِحْسَسَانَ ط نبیل کوئی سی معبود مگر الله (بنارک و تعانی واجب الدجود مطلق و بیحد) که پیان کیا کیا ساتھ سب نیکیوں کے م لَا اللَّهِ اللَّهِ السَّلْسَةُ كُلُّ يَسُوعٍ هُسَوَ فِسَى شَسَانِ ط نہیں کوئی سجامعبود مگر اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ وہ ہر روز نے کام بناتے میں ہے لآ السه الآ السُّلسة إنْ سَمَاناً بِمَا لَسُّهِ طَا نبین کوئی سیامعبود گر الله (جارک و ندانی داجب الوجود مطلق و بیحد) اس خالت .ش كه ايمان ب ساته الله ك

لآ إلىة إلَّا السُّلِّيةَ أمَّسانِساً مِسنَ السُّلْسِوط خبیں کوئی سیامعبود محر اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحدے) اس حالت میں كه المان هي الله (حارك و تعالى واجب الوجود مطاق و بيحد ك ) كل طرف سے-لآ إلْسة إلَّا السُّلْسةُ أَمَسانَةٌ مِّنْ عِسْدِ السُّلِيهِ ط خبیں کوئی سیامعبود مکر اللہ (جارک د تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد) اس حالت میں كد امانت ب الله (تارك و لول واجب الوجود مطلق و بيد) كى طرف سے -لَا اِلْسَهُ إِلَّا السُّلِّسَةُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِسَالَسُكِ طَ نہیں کوئی سیامعبود محر اللہ کہ نہیں ہے رکنا اور قدرت رکھنا (کمی حرکت كا) كم ساته الله (جارك و تعاتى واجب الوجود مطلق و بيحد) ـ لَا السبه إلَّا السلسبة وَلَا نَستَغَسُدُ إِلَّا إِيَّساهُ ط خبیں کوئی سخامعبود سواستے اللہ (تارک و تعانی واجب الوجود مطلق و بیحد) ا کے اور ہم جیس ہوجے سوائے اس کے لآ إلىة إلَّا السلُّمة حَقَّا حَقَّا ط تبین کوئی سیامعبود سوائے اللہ ( تبارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بید ) کے ساتھ تحقیق کے کی ہے ۔ لآ السه إلا السلسة إيسمانساً وصدقساً ط نبیس کوئی سیامعیود سوائے اللہ (بارک و تعالی واجب الوجرد مطلق و بید ) کے ساتھ ایمان اور سیائی کے۔ آآ السبة إلا السلسة تستبدأ ورقساط نهيل كوئي سي معبود سوائ الله (تارك و تعاني واجب الوجود مطلق و بیر). کے ساتھ بندگی و عبادت کے۔

لآ السة الاالله تسلط فها ورفقا ط نهیں کوئی سیا معبود سوائے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق د بیمد ) کے ازروے میریاتی و سازگاری لآ السنة الاالسلسة قبسل كسل شسىء ط خيم كوكي سي معبود گر الله ( خارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بید ) کے ہے پہلے کل چیزوں کے۔ لآ السبة إلا السلسة بسغيد كيل شيئ عط خيس كوئي سي معبود سواسة الله ( تارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بیجد کے ) کے ہے چکیے کل چڑوں کے لْآ اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْقِي رَبُّنَا وَ يَفْنِي وَ يَمُونَ كُلُّ شَيْءٍ ط نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید) کے کہ یاتی رہے گا یانے والا ہمارا اور مردہ ہوجائیں گی سب چڑیں ۔ لآ الله الله المسلم المسلك المحق المبين ط نهیل کوئی س<u>جا</u>معبود مگر الله (نبارک و تعالی واجب الوجود <sup>مطل</sup>ق و بیمد) کہ بادشاہ حقیق ہے، کھن الوجود طاہر ہے۔ لآ إلْسه إلَّا السُّلِيهُ الْمَسْلِكُ الْسَحَقُّ الْيَسْقِيسُ ط خیس کوئی معبود محر افتد (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) که با دشاه (حقیق) ہے کہ ای کو بادثانی بلا شک و شبہ مزاوار ہے ۔ لآ إلْسة إلَّا السُّلسة الْعَالِمِيُّ الْعَاظِيمُ ط جیس کوئی سیام جو ذموائے اللہ (جارک وق فی واجب الوجود مطلق و برید ) کے بلند و برز رگ ہے۔ لآ السنة إلَّا السنُّسنة السحَسلِيْسمُ الْسكَسرِيْسمُ ط

حبیں کوئی سیامعبود محراللہ (جارک دنعاتی واجب الوجود مطلق و بیجد ) کہ برویا رکرم فر مانیوالا ہے۔ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، نہیں کوئی سیامعبود سوائے اللہ (بارک و تعالی واجب الوجود مطلق د بید) کہ یا لئے والا آنانوں ساتوں کا اور پالنے والا عرش کا بدرگی والے۔ لآ السبة إلَّا السلُّسة أكسرَهُ الْآكسرَامِيسنَ ط تنیس ہے کوئی سیامعبور گر اللہ (تارک و تعانی واجب الوجود مطلق و بید) کہ یا برے براوں کا بڑا برک ہے۔ لَا السبة إلَّا السلُّسة أَرْحَهُ السرَّاحِهِيْسنَ ط خہیں کوئی معبود سیا (بندگی کے لائق) سوائے اللہ ( تبارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بید کے ) کہ میریالوں کا میریال ہے۔ لَا إِلْسَهُ إِلَّا السَّلْسِيةُ خَبَيْسِبُ التَّوَّابِيْسِ طَ البیل کوئی سیابندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیعد) کہ توبہ کرنے والول سے محبت فرمانے والا ہے۔ لآ السنة إلَّا السلُّسنة وَاحِسمُ الْسَمَسَساكِيْسَنَ ط حبیں ہے کوئی سی معبور مر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید) کہ بہت رحم قرمائے والا ورویٹوں کا ہے۔ لَا إِلْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ مُعَادِي الْهُ مُعَالِّينَ ط شیس بے کوئی معبور محر اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بجد) که بدایت فرمائے والا محراموں کا۔ لآ إلى وَإِلَّا السُّلْسَةُ وَلِيْسِلُ الْسَحْسَآيُسِرِيْسَ ط منیص ہے کوئی سیابندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بحد) کے کہ جرت ٹل پڑے ہودال کا داہ دیکھائے والا ہے۔

لآ السبة إلَّا السلُّسية أمَسيانُ الْسِنَحِسيآتِ فِيْسِنَ عَلَّ نہیں ہے کوئی سچابندگی کے لائق سوائے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجوہ مطلق و بيم ) ڈرنے والول کو پناہ دسینے والا ہے۔ لآ إلسة إلَّا السُّلسة غِيَساتُ الْسَمْسَعَيْنِيْسَ ط مہيں ہے كوئى سيا يوجا كے لائل محر الله (جارك و تعانى واجب الوجود مطلق و بيد) کہ فریاد جائے والول کی فریاد کو کنیخے والا ہے۔ لآ السه إلَّا السلِّسة خَيْسرُ السَّساصِريْنَ ط منیں کوئی برحق ہوجا کے لائق محر اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیجد کے ) كه سب مدد قرمائے والوں سے بہتر مدد قرمائے والا ہے۔ لَا إلْسِهَ إِلَّا السُّلْسِةَ خَيْسِرُ الْسِحَسِافِسِظِيْنَ ط جیس کو کی بشرگی کے لائق محر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بجد ) کہ سب حفاظت کرنے وانوں سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ لآ السبة إلا السلسة خيسرُ السواريسن ط میں ہے کوئی سیا عباوت کے فائق مگر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید) کہ سب ورافت یانے والوں سے بہتر وارث ہے۔ لآ السبة إلَّا السلسة خَيْسرُ السحَسَاكِسِينَ ط تہیں ہے کوئی سچاعبادت کے لائق محر اللہ (جارک و تناتی واجب واوجود مطلق و بیر) که سب حاکمول کا بهتر حاکم ہے۔ لآ السبة إلا السلسة عَيْسرُ السرّازقِيْس وَ حیس ہے کوئی بندگی کے لائق محر اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید ) که سب روزی دینے والول کا بہترین روزی رسال ہے۔ 77

لَا إِلْهِ وَإِلَّا السُّلْسِةُ خَيْسِرُ الْسَفَسِ السِّحِيْسَ ط شیں ہے کوئی سیا ہے جا کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعانی واجب الوجود مطلق د بید) که جو بہتر سب کھولتے والول کا ہے۔ لآ إلى وَإِلَّا السَّلْبِ فَيُسرُ الْمُعَسِافِ رَبُّنَ ط نہیں کوئی برحق سیا عباوت کے لائق مگر اللہ ( جارک و تعافی واجب الوجود مطلق و بیمد ) که بهتر بخشنے والوں کا ہے۔ لآ إلى ألا السلسة خيسرُ السرّاجسيسنَ طَ سی کوئی جا بندگی کے لائق موالے اللہ (جارک و تعانی واجیب الرود مطلق و بید) که بهتر رخم کرنے والوں کا ہے۔ لَا إِلْهَ إِلَّا اللُّهُ وَجُلَهُ وَصَدَقَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ ط منبس ہے کوئی سیامعبود گراللہ ( تارک د تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کہ وہ ایک ہے اور سچا فرمایا اس نے وعدے اینے کو اور مدد فرمائی بندے اسینے (محمیق) کی۔ وَ أَعَدُّ جَنَّدَهُ وَ هَزَمَ الْآخْزَابَ وَحْدَهُ وَ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ ط اور غالب فرمایا لئکر اس کے کو اور کلست دی مخالفوں کے لئکر کو، ایک ہے وہ اور کوئی چیز اس کے بعد نہیں رہے گا۔ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ النَّعْمَةِ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ النَّنَّاءُ الْحَسَنُ ط تہیں ہے کوئی سیا عبادت کے لائق محر الله (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیمہ) کم تعتوں والا ہے۔اوراس کے لیے ہزرگ ہے اوراس کے لیے اچھی تعریف ہے۔ لآ الله الله عدد خلقه وزنة عرشه ط نہیں کوئی سیا بندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و جمد ك ) كه بموافق شار مخلوقات أس كى اور بمطايق عرش اس كے كے -

وَ رضَاءَ نَهُ سِيهِ وَ مَادَادُ كُلِمَاتِهِ ط اور بمقد اراس ڈات کی خوشنو دی کے اور موافق شمراس کے کلمات کی سیا ہی گے۔ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيْمِيَّةِ قبیل ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (عبدک و تدلی داجب الوجود مطاق و بیجد) کہ جو کہ کِنَائی (ادر) بِگاتی والا ہے اور صفتِ قدیجی (طبقی) والا۔ الْازَلِيَّةِ الْاَبَـدِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ضِدُّ وَ لَا نِدُّ وَ لَا شِبْهُ وَ لَا شَرِيْكُ مَ (ادر) صفي ازني (طِيق) والا اورصفي ابدي (طِيق) تيكني والاب ، تبين ب واسطے اس کے کوئی مخالف (ہائقانل) اور نہ ہمسر (برابر) اور نہ ما نند نہ شریک ۔ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلِّكُ مبيس ہے كوئى معبود سوائے الله ( تارك و تولى واجب الو يورمطاق و بيحد ) كدا يك ہے و و ( ذات ومغات الوریت بن انہیں ہے شریک اس کے لیے ،اور اس کے لیے باوشاہی (حقیقی)۔ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيَّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ ط اور واسطے اس کے ہے سب تحریف ، زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہے زندہ ( حقیق ) کہ ہرگز فوت نہ ہوگا ، اس کے ہاتھ میں ہے لیل وَ هُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيِّ ءِ قَدِيْرٌ طِ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ طِهُوَ الْآوَلُ وَ الْأَخِورُ اوروه سب چیزوں پر فندرت والا ہے۔اورای کی طرف پھرنا ہے۔وہاول اور آخر وَ الطَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ طَ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ طَ اور وہ سب چیزوں کا علم رکھے والا ہے۔اور ظاہر اور باطن لَيْسِسَ كَمِشْلِبِهِ شَيَّ ءُوَهُوَ السَّمِيْعُ الْيَصِيْرُ ط منیں ہے جیے کہ اس کی کوئی چے اور وہ والا اور و والا ہے۔ حَسْبُدَ لَسَا السِلْسِيةَ وَ نِسَعْسِمَ الْسُوَكِيْسِلُ ط

كافي ب بميس الله ( عارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بير ) اور بهتر وكل \_ نِسَعْسَمَ الْسَمَوْلِيُّ وَ نِبَعْسَمَ النَّسَطِيسُوُ طَ (٣ وَقَد) كيها اجما بددگار اور اجما ياري ويخ والا غُهِ أَنكَ رَبُّ سَا وَ إِلَيْكَ الْهَ عِيدُ وَ عَالَمُ عَلَيْ الْمُعَ عِيدُ وَ طَ ہم بخشش طلب کرتے ہیں جھے سے اے ہمارے یا گئے دالے ااور تیری طرف عی پھراہے۔ اَللُّهُمُّ لَا مَسَائِعَ لِمَسَا اَعْطَيْتُ وَ لَا مُعْطِيُّ لِمَسَامَنَعْتَ ا ہے اللہ ( تبارک د تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) نہیں ہے کوئی منع کرنے والا اس چیز کا كه توعطا فريائ ا درنييں ہے كوئى عظا كرنے والا اس چيز كا كه توعطا نہ فريائے۔ وَ لَا رَّآدٌ لِمَا قَضَيْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَالْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ ط اور جیس ہے کوئی مرد کرنے والا اس تھم کا کہ تو جاری فرمائے اور کوئی نفع نہیں دیتا نعیب والے کو تھے سے نعیب اس کا۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْآغَلَى الْوَهَّابِ ط (٣ وأد) یاک ہے ( ذات ومفات الديت ش ) ميرا يروردگار كه بلند اور برتر دينے والا شبستحسان رَبِّسَى الْسَعَلِيِّ الْآعْلَى الْكُرِيْسِ الْوَقِسَابِ منزه و پاک ( ذات و سنات الوہیت ش ) ہے میرا بروردگار کہ بہت بلند ے بڑا کرم قرمانے اور عطا قرمانے وال ملتی عبل )۔ يَسا وَهُسَابُ سُبُحُنَكَ مَساعَبُدُنكَ حَقَّ عِسادَتِكَ اے عطا فرمانے والے (دیع والے) تو منزہ و باک ہے (دات ومفات الوریت یں ) خیس ہوجا کی ہم نے تیری جو کہ حق تیری ہوجا کا تھا۔ سُسِّ الحَسْرَ فَى مَسَاعَ مِنْ الْعُسَاكُ حَقَّ مَعْدِ وَقِيكَ تو منزہ یاک ہے (ذات و مغات الوہیت یں ) ہم نے

جس پیجانا تھے جیا کہ تیری پیجان کا حق تھا۔ مُسْبِ فِسَنَكَ مَسِا ذَكِسِرْنَسِاكُ حَقَّ ذِكْسِرِكَ تو خزہ و باک ہے (ذات و مفات الوبیت ش ) ہم نے جرا ذکر (یاد) ش کیا جو کہ تیرے ذکر (یور) کا حق تھا۔ سُبْ خِنكَ مَا شَدكُ رُنَّاكَ حَقَّ شُكُركَ تو منزہ و یاک ہے (زائد و مفاحہ الوہیت می ) ہم نے تیرا شکر اوا نہ کیا کہ جو تیرا شکر اوا کرنے کا حق ہے۔ مُبْحَانَ اللَّهِ الْآبَدِيُّ الْآبَدِ مُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْآحَدِ ﴿ ذَاتَ وَمِنَاتِ الوحِيدِ مِن ﴾ منز ٥ و يأ ك ب الله (حارك وتعالى واجب الوجود ومطلق وبيجد ) کہ جیشہ رہنے والا ہے وائی ، منزہ و پاک ہے اللہ کہ اکیلا اور ایک ہے۔ مُبْسِحَسِانَ السَلْسِسِهِ الْسَفْسِرُدِ السَّسِّسَةِ لِي مزہ و پاک ہے اللہ عارک و تعالیٰ کہ اکیلا ہے نیاز ہے۔۔ شبيخسان السلسب رافع الشبطوات بسفيسر عسمي منز ہ و یاک ہےا للد تبارک و تعالیٰ کہ بلند بنانے والا آسانوں کا بغیر سنونوں کے۔ مُبْسِحَسَانَ السُلْسِهِ الَّذِي لَمْ يَتَحِدُ صَسَاحِبَةً وَّ لَا وَلَداً منزہ یاک ہے اللہ جارک و تعالیٰ وہ ذات کہ نیس ہے اس کی بیوی اور نہ لڑکا ۔ سُهْدَ حَسِانَ السَّلِيِّ لَهُ يَسِلِهُ فَكُّ وَكُسَمُ يُسُولُهُ ثُمُّ (ذات دمغات الورشدي منزه و ياك ہے وہ ذات كدند جناكى كوا ورندكى ہے جنا جميا۔ وَ لَسِمْ يَسَكُّسُنُ لُسِسَةً كُسفُواً أَحَسَدُ اور تبیں ہے اس کے لیے کوئی برابری والا۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُوسِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ ط

(ذات دمغات الوبيت مين) منزه و ياك ہے - با دشاھ (عقل) - نبايت ياك ہے " (سب جيول سن واحت وصفاحت الويتيت بن ) عالم خَلَاجٍ و الله اور عالم باطن والله سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْعَظْمَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْهَيْبَةِ وَ الْجَلال ( دَات ومغاعب الوبيت ش ) منزو و ياك سب بـ ( دَات ومغات الوبيت مي ) عزت والا اور عمّست والا اور طاقت والا اور زمب والا اور بزرگی والا۔ وَ الْسَجَسَمَ ال وَ الْسَكَمَ ال الْبَقَآءِ وَ النُّعَآءِ وَ العَّيْرَاءِ اور خوبی والا اور با کمال اور جیکتی والا اور تعربیف والا اور روشی والا وَ الْأَلْآءِ وَ السُّعْسَمَاءِ وَ الْسَكِبْرِيَاءِ وَ الْجَبَرُوْتِ ط اور طَا برى لطف والا اور ياطني تعبت والا اور برائي والا ادر صفات كي بزرگي والا \_ شُسْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْمُونُ لَا يَضَامُ وَ لَا يَمُوتُ منزہ و یاک ہے (زات ر مفات الوہیت میں ) ، بادشاہ (حیق ) کہ زندہ (حقق ) ہے وہ ذات کہ تھیں ہوتی اور نہ مرے گی۔ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُنَا وَ رَبُ الْمَاتِيكَةِ وَ السرُّوح منزہ و یاک ہے (ہر تصان ہے) مطلق یاک و سلامتی والا جارا يالنے والا اور يروردگار فرشتول اور روح كا-مُسْحَسانَ السُّلِيهِ وَ الْسِحَمَدُ لِللَّهِ وَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ منزه و ياك يب (ذات ومقات الوبيت عن ) الله أور سب تعريفون واسط الله کے ہے اور خیبل سے کوئی سی پرستش کے لائق بدوں اللہ۔۔ وَ اللُّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ طَ اور اللہ بہت بڑا ہے اور فیل رکنا اور قدرت رکھنا (کی وکت کا ) محر الباتھ اللہ یک مرجہ و بزرگ کی توقیق کے۔

اَلسَلْهُم انْستَ السمَلِكُ الْمَحقُ الَّذِي لَا اِللَّهَ إِلَّا انْتَ اے اللہ! لو بی ہے باوشاہِ (حقیق) سجاوہ ذات کہبیں ہے کوئی سجامعبود سوائے تیرے · يَسِاللُّسَهُ يَسَارَحُسَنُ يَسَارَحِيْمُ يَسَامَلِكُ اے اللہ (جارک وتعالی) اے مطلق رحم فرمائے والے اے بڑے مہریان اے بادشاہ (حقیق) يَا قُلُوْسُ يَاسَلامُ يَامُوْمِنُ يَامُهَيْمِنُ اے نہاہت یاک مظامت اے ملامت (مب بیرا ہے) اے دسونوں کی تعدیق فر مانوالے اے تمہان يَساحَسزِيْدُ . يَساجَبُسارُ يَسامَتُكُبُّرُ يَساخَسالِقُ اے از رست والے است زیر دست (بررکی والے) است ماحب بردائی اسے پیدافر مانے والے يَسايَسارِيُ يَسامَسصَورُ يَساخَسفًارُ يَساقَهَارُ اے ظاہر قرماندوائے اے شکل بخشنے والے اے (عیل) بخشنے والے اے غالب ککمت يَساوَهُسابُ يَسارَزُاقُ يَسافَتُساحُ ا ﴾ (حقیق)عطا فرمانیوائے اے (حقیق) رزق دینے والے اے کھولنے والے (حقیق) کامول کے يَاعَلِيْمُ يَاقَابِضُ يَابَاسِطُ يَاخَافِضُ ا المات والله المات الما يَسَارَافِعُ يَسَامُعِنُ يَسَامُنِلُ يَسَاسُمِيُّهُ اعاونجا قرمانواسل اعرزت وين وال اعفرات وين وال يَابَصِيْرُ يَاحَكُمُ يَاعَدُلُ يَالَطِيْفُ اے دیکھنے والے اے تھم فرمانیوالے اے عدل (انساف) فرمانیوالے اے اطف فرمانیوالے يَسَاخَيْسُرُ لَسَاحَلِيْسُمُ لَسَاعَظِيْسُمُ لَسَاغَفُورُ الم خرر كين وال التحل وال المعظيم الفان الم يخف والد المنامول ) يَاكَيْسُرُ يَاخَلِيُّ يَاكَيْسُرُ يَاخَفِيْظُ

اے قدر وان اے بلندمرت عالی شان اے سب سے یوے اے تکہان يَامُسَقِيْسَتُ يَسَاخَسِيْبُ يَسَاجَلِيْسَلُ اے طاقتور روزی دینے والے اے کفایت قرمانوالے، حماب لینے والے اے حقیق بررگ يَاكَسرِيْسمُ يَارَقِيْبُ يَامُعِيْبُ اے كرم قرمانيوالے بزرگ اے تكبيان و حفاظت فرمانيوالے اے تبول فرمانے والے يَساوَاسِعُ يَساحَكِيْمُ يَساوَدُوْدُ اے وسعت وسیائی والے اے محکمت والے اے محبوب عاشقال اور محبوب عارفال يَامَنِكُ يَابَاعِتُ يَاشَهِيْدُ يَاحَقُ اے فراخ بزرگ وشرف والے اسے سینے والے رسولوں کے اے موجود عققی اسے طلق سے بے بیب يَاوَكِيْ لَا يَافَوِي يَامَتِيْنُ يَاوَلِيُّ اے ذمہ دار کارساز اے قوت طافت ہتے والے اے مضبوط وشدید اے ولی يَساحَـبِنَـدُ يَسامُـحُـصِــيْ يَسامُبُـدِيُ المصطلق تعريف كي مح المصطلق مجيرة وال المعام جيزول كاعدم ابتدا قرمانوالي يَسامُسِينَ يَسامُسِينَ يَسامُسِينَ اے اس کات کو بعد موت کے اوٹانے والے اے مطلق ذیر وقر ما نیوالے اے مطلق مارتے والے يَاحَيُّ يَافَيُومُ يَاوَاجِدُ يَامَاجِدُ اے زعم و مطلق اے اوروں کو قائم رکھنے والے اے فی حقیقی یالنے والے اے حقیقی شان و جزر کی والے يَاوَاحِدُ يَاأَحَدُ يَاضَمَدُ يَافَادِرُ أعطلق النلي المحقيقي كياواني المحقيق بالعقياج المطلق قدرت وظانت والمعدوال يَامُفَعَدِرُ يَامُفَلَمُ، يَامُونِحُرُ اے ہر جزر فردت وقالودائے اے آ کے فرمانوا کے ان کا ماے مکست) اے میکھے فرمانوائے (تکامناے مکست)

يَــا أوَّلُ يَــا الحِـرُ يَـا ظَـاهِـوُ المعتقي بمبلح واجب الوجود المعتقيق وتحطيه واجب الوجود المعتقي آشكارا واجب الوجود يَسابَساطِنُ يَساوَالِيْ يَسامُعُسَالِيْ اعظق يوشيد وفقى واجب الوجود اعطلق متولى دمالك ومنعم ذات وصفات الوميت بس بلندوعاليث ان يَــايَـرُ يَسْالَـوَّابُ يَـامُسْسِحِـمُ ُ المدعقيقى محسن ونيكوكار المدتوب قبول فرمانيوال المطلق افعام ونعمت دين والم يَامُنْ قِيمُ يَاعَفُو يَارَءُوفَ ال بدل لين وال تكلب ال جرمول كتابكارول سيوركز وفرمانوال المعتقي وتست وميروني فرمانواس يَسا مُسلِكَ الْسَمُسلُكِ يَسا ذَا الْبَجَلالِ وَ الْإِنْحَرام اے مطلق مالک سلطنت وشہنشاہی اے فقی جذالت والے اور حقیقی بخشش والے يَسارَبُ يَسامُسَقْسِطُ يَساجُسامِ ا مطلق یالنے والے اے عاول ومنعف اے کھروں کو اکشافر مانے والے يَاغَنِسيُّ يَامُفْنِييُ يَامُعُطِيْ المصطلق وسيراحتياج وسيريرواه المديه نيازاوردولتمند فرمانيوال المصطلق عطافر مانيوال يَامَانِعُ يَاضَالِ يَانَالِعُ الع حقيق متع فرماندوالے محكمت الے محكمت رنج و تكليف كا بيوائيوائي المصلق قائده كا بياندوسيا يَانُورُ يَاهَادِيْ يَسابَدِيْ ائور مطلق بذات واجب الوجود است مطلق بدايت قرماندواساله استاخيك تموت وتمود كرنيا بيدا قرمانواساله يَابَافِي يَاوَارِثُ يَارَشِيدُ اے ازلی دایدی باتی ووائم رہے والے اے مطلق وارث دیا مک برجزی قاکے بعد اے طاق رشدو بدیت کے بادی يَاصَبُورُ يَاصَادِقْ يَاسَتَارُ اے مطلق حمل فرمانے والے اے حقیقی سے فرمانے والے اے مطلق بروہ پوش

يَـــا مَــنُ تَــقَــدُسَ عَــن الْاشْبَــاهِ ذَاتُـــهُ الله وه ذات جو كم منزه و يأك ب شكول سے وَ تَسنَسزَّهَ عَسنُ مُشَسِابِهَةِ الْآمْفَسِالِ صِسفَساتُسةُ اس کی ذاہ منزہ و پاک ہے مشہب مثالون سے منتیں اس کی يَسِنَ وَفُسِتُ عَسَلْسِي وَحُسِدَانِيُوسِهِ ايَسِناتُسِيلَةُ اے وہ ذات کہ دلالت کرتی ہے ایک ہونے پر جس کے نشانیاں فهددت بسرأسربي سبه مسط فوغندانسه اس کی گوائی ویٹی میں اس کے بروردگار ہونے یر اس کی کاریگریاں وَاحِدُ لَا مِدْ قِسَلَةٍ وَ مَسَوْجُسُودٌ لَا مِسَنْ عِسَلَةٍ ایک ہے نہ کم ہونے کی جہت سے اور نہ کمی علمت کے سب سے يَسَا مَسَنَ هُدوَ بِسَالْبِسُ مَعْرُوْقَ ، وَ بِسَالُاحْسَسَانَ مَوْصُوْفَ اے وہ زات کہ جو نیکی کے ساتھ مشہور ہے اور احسان کے ساتھ وصف کیا گیا ہے وَ مُسخَسرُونَ مِلا غَسايَةٍ رَّ مَسرُصُونَ بَلا نِهَسايَةٍ اور پہنی نا گیا ہے بغیر عافیت کے (بحد) اور وصف کیا گیا ہے (موصوب) ہے انتہا (بحد) أَوُّلُ قَسِدِيْهُمْ مِلْا إِنْتِدَاءُ وَ الْحِسرُ كَسرِيْهُمْ بِلَّا إِنْتِهَاءُ یبا قد کی (یرانا) کلول سے بغیر ابتدا کے (بیمد) اور پچیلا ہے (علوق سے) كرم قرمائے والا بے انتها ( ابحد ) . وٌ غَمْفُ رَ ذُنُونِ الْمُمُلِّنِيْنَ كُرَمَا وَّ جِلْمَا اور بخش ہے گناہ گنامگاروں کے بخشش اور گردیاری ہے يَا مَنْ لَيْسِسَ كَعِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّعِيْعُ الْبَصِيْرُ ط اے وہ ذات كہيں ہے اس كى مانتدكوكى شے ( كير )اور وحققى تفضاور طلق و كيسے والا ہے أ

حَسُبُ السلسة و يسعم السوكيسل كافي ہے جميں الله ( بارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد ) اور بہترين كارس ز ہے۔ ينجفسم السمسولسي ويسغسم السنسجيسرط بہترین حقیقی مولی (دوست و مدکار) اور مطلق بہترین مددگار ہے۔ غُـفْ سَرَانَكَ رَبُّسنَا وَ إِلَيْكَ الْسَمَامِ الْمُ بم بخشش ما تکتے ہیں تھے سے اے بروردگار عدرے اور (تیری بارگاہ ک) طرف تمام مخلوقات کا پجر جانا ہے۔ يَسا دُآئِسَا يُلا فَنَسآءِ وَ يَسا قَسآئِسِا بَلا زَوَالَى اے حقیق ہمیشہ رہنے والے بغیر فتا کے اور اے حقیقی تیام رکھنے والے بغیر زوال کے وَّ يَا مُدَبِّراً بِلَا وَزِيْرِ سَهِّلْ عَلَيْنَا وَ عَلَى وَالِدَيْنَا كُلُّ عَسِيْر اور اے حقیقی تدبیر فرمانے والے بغیر وزیر کے آسان فرما ہم یر اور ہمارے مال بالول ير سب وشواريال ( مصيبتول، شخيول اور دكمول ) مكو لا أَحْصِى تُنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِكَ نہیں گھیر (شارکر) سکتا تعریف و ثنا تیری کو جیسا کہ تونے خود اپنی تعریف کی ہے عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَا أَرْكَ وَ تَقَدُّسَتْ أَسْمَا أَكُ وَ عَظْمَ شَانُكُ عالب بے پناہ لینے والا تیری اور بری (مرتبہ) ہے تعریف و ثنا جیری اور منزہ و یاک ہیں تیرے نام اور تیری شان بؤی ہے وَ لَا اللَّهِ غَيْدُكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِقُدْرَتِهِ اور شیں ہے کوئی خدائے برحق سوائے تیرے، کرتا ہے افتد (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بيحد) وہ کھے جو حابتا ہے ساتھ مطلق لدرت اپن ك وَ يَسَحُمُ مُسَايُسِ يُدُبِعِزُتِهِ النَّالَّا اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ ط

۔۔۔ اورمطلق تھم فریا تاہے وہ کچھ جوارا دوفریا تاہے اسپے مطلق غلبہ وقد رت کے ماتحہ جان اوكدالله (تارك وتعالى واجب الوجود مطلق وبيحد) كى بى طرف بحرك بين سب كام إيحم -كُلُّ شَنَّىءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةً طَ لَـهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٥ ہر چیز قانی ہوئے والی ہے محر ذات اس کی قانی نہ ہوگی۔ ای کے لیے حقیقی تھم ہے اور اس کی طرف چھیرے جاؤ گے۔ فَسَيَسِكُ فِي كُهُ مُ السُّلِيةُ وَ هُوَ السَّمِينِ عُ الْعَالِيمُ ٥ سوعتقریب کفایت فرمائے گا تخمیے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد) ان سے (بوجہ انتام) اور اللہ حقیق خنے والا مطلق جانے والا۔ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَ كَلَهَى سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ دَعَمًا كانى ہے جميں الله (تبارك وتعالى واجب الوجود ومطلق و بيحد) اور كفايت كى سننے والا الله (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد)واسطے ہر اس شخص کے جس نے وعا کی لَيْسِسَ وَرَآءَ السُّهِ الْمُنْتَهِيُّ مَن اعْتَصْمَ بِاللَّهِ فَقَدْ نَجِيُ نہیں ہے سوائے اللہ ( تارک و تن فی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے مقاصد و وجوو کی انتہا جس ممی نے اللہ یر بجروسہ کیا سو بے شک اس نے نجات پائی سُبْسِحُسانَ مَسْ لُسمُ يَسْزَلُ رَبِّساً رَّحِيْسِماً وَّ لَا يَزَالُ كُرِيْمِا ﴿ طَ منزہ و یاک ہے (ذات و مفات الوہیت میں ) بس میشہ رہتا ہے حقیق پروردگار اور مطلق مہریان اور ہمیشہ رہے گا بہت ہخشش کرنے والذ بوا مہریان لَا السَّلَّ السَّلِيسَةُ الْسَحَسِلِيْسَمُ الْسَكَسِرِيْسَمُ طَ کوئی قبیں برحق برستش کے لائق سوائے اللہ (عارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) حقیقی بردیار اور بزرگ کے لَا إِلْسِيهَ إِلَّا السِلْسِيهُ الْسِجَسِيُّ الْسِفَيْسِوْمُ ط

نہیں ہے خدائے برحق محر ابلتہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بید) حقیقی زنده و پائنده تدبیر فرمانے والا لآ السنة إلا السلسة السعسلسي السعطيس ط نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ (جارک و تعالی واچب الوجود و مطلق و بیحد) حقیقی بلند و برتر اور عظمت والا لآ السنة إلَّا السلِّسة السنسانُ السنسانُ السنسانِيمُ ط تہیں ہے کوئی سیا نے جا کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعافی واجب الوجود ومطلق و بیمد کے) کہ جو بیمد احسان قرمانے والا اور حقیقی جائے والا ہے۔ لآ السبة إلا السلسة السقدوس السقيم ط تہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (بتارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) كه منزه و پاك قدیم حقیقی ہے۔ لَا السبة إلَّا السلِّسبة السوامِسعُ السحَسكِيْسمُ ط تہیں ہے کوئی سی ضدا گر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) مطلق وسعت والا صاحب محکت ہے۔ لآ السه إلا السلسة السرَّحسن السرَّحِيسمُ ط فین ہے کوئی برحق معبور گر اللہ (نبارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بیحد) کد بہت رحم فرمانے والا بہت میریان ہے۔ لآ السه إلا السلسة السيئع العسليم ط نہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد) کے کہ حقیق سننے والا اور مطلق جانے والا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمُوتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

منز و و پا کب ہے (بذات وصفات الوہ تیعه ) اللّذ (متارک وتعاتی واجب الوجود ومطلق ویجد ) اور مطلق بر کتو ل والا ہے اللہ كم يالتے والا و مالك ہے سات آسانوں كا اور مالك و يروردگار سے يوے مرش كا وَ الْسَحَسَمُ لِللَّهِ زَبُّ الْعَلَمِيْنَ لَا اِلْسَهَ إِلَّا السَّلَسَةُ اورسب تعریف وٹنا وائند تیارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو پروزدگار مالک ہے جہاٹوں کا، تبیس کوئی سچا پرسنش کے لائق سوائے اللہ (حارک وتعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد کے ) کہ وَحْسِدَهُ لَا شَسِرِيْكَ لُسِهُ إِلَّهِساً وَّاحِداً اَحَداً صَسَمَداً فَسِرْداً وہ ایک ہے ، فیس ہے کوئی اس کے لیے شریک ، معبود ہے وہ ایک نگانہ مخلوق کی زانت و مفات سے بے نیاز کیا ہے وْتُسراً حَيْساً قَيْسُوْمِساً دَآيُمِساً ابَداً لَّهُمْ يَشَخِذْ صَساحِبَةً وَّ لَا وَلَنداً طاق ہے مطلق زیمرہ اور 8 تم رکھنے والا جمیشہ دائمی ابدی اختیار فرمائی بیوی اور شداولا و وً لَــمْ يَــكُــنْ لُـــهُ هَــرِيْكُ فِـــى الْــمُــلْكِ اور نہیں لائق واسلے اس کے کوئی شریک کی بادشاہی حقیقی کے وَ لَسِمْ يَسِكُونُ لُسِسَةً وَلِسِيٌّ مِّسِنَ السِلُّالُّ وَكَبِّسِرُهُ تَسَكِّيلُواً اور نہیں۔ ہے لائق واسطے اس کے نہ کوئی دوست و مددگار (حقیق و مجازی) ہبب اور تعظیم کرو اس کی حق تعظیم کرنے کا۔ اَلسَلْسَهُ اَكْبَسَرُ طَ حَسْبُنَسَا السَلْسَهُ لِسِيلِينِسَا طَ الله (حارك وقعالي واجب الوجود ومطلق وبيحد) بهت برا ہے - كافي ہے جميں الله (حارك وتعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) واسطے وین امارے کے کافی ہے۔ حَسْبُنَا اللُّهُ لِلنِّيَانَا طَ حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَا اهْبُهَا طَ ہمیں حقیقی کفایت فر مانیوالا اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیچد کے ) ہماری ونیا کے لیے۔ کافی ہے ہمیں اللہ واسطے اس کے جو پھی ہمیں ممکین کرے۔

تحشينا البلسة لسنسن يسعسن عسلينساط مطلق کافی ہے ہمیں اللہ (جارک وتعالی داجب الوجود رمطلق و بیجد ) واسطے اس مخص کے کہ ظلم کر سے ہم پر خشيب نسسيا السأسسية السمسن خسسانسساط مطلق کانی ہے جمعیں اللہ (جارک وتعالی واجب الوجودومطلق وبیرر) واسطے اس محص کے جوہم پرحسد کرے خَسُبُ السَّلْسِةُ لِنَمَ لَ كَسَادَنَا السَّلْوَ ط كافى ہے جميں اللہ (تارك ، تعالى داجب الوجود و مطلق و بجد) واسطے اس محض کے کہ جو برائی کے ساتھ مگر کرے مارے ساتھ خشيئ أسسا السنسنة عسنسذ السنسؤت مطلق کا فی ہے ہمیں اللہ ( تارک وقد ل واجب الوجود ومطلق و بیجد ) نز و کیک ( وقت ) موت کے۔ حَسُيْتَ إِلَا الْسِلْسِلَةِ عِنْدَ الْسَقَيْسِ ط مطلق کافی ہے ہمیں اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) مز و کیک (وقت) قبر میں جَسْبُ نَسا السُلْسَة عِسْدَ الْمُسَسَآئِسِلُ ط مطنق كافى بيتمين الله (جارك وتدالى واجب الوجودومطلق ويحد) مز ويك قبر من سوالول ك خشير أسا السأسية عند السمراط ط مطلق کافی ہے جمیں اللہ (تارک وتعالی واجب الوجود ومطلق و بید ) نزد کے (وقت ) بل صراط کے خَسُيُسِنَا السِلْسِيةُ عِنْسِدُ الْسِحِسَسِابِ ط مطلق کانی ہے جمیں اللہ (تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بید) نزویک (وقت) حساب کے۔ خَسْبُه نَسِها السَلْسَهُ عِستُسدَ الْسَعِيْسِزَان ط مطلق کا فی ہے ہمیں اللہ (بتارک وتعالی واجب الوجود ومطلق وبیمٹر) نز ویک (وقت) آزاز و کے حَسْبُ نَسا السَّلْسِيةُ عِنْدَ الْبَحِيثَةِ وَ النَّسارط مطلق کانی ہے جمین اللہ (جارک و تعالی و دجب الوجود ومطلق و بیجد ) مزو یک (وقت ) جنت و دوز خ کے

حَسُنَ اللَّهُ عَنْدَ الْلَّفَ الْمُ اللَّهُ عَنْدَ الْمُلْفَاءِ ط مطلق کافی ہے جمعیں اللہ (حارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) نز دیک ایسے ویدار کے۔ حَسْبِيَ اللُّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيْبُ ط مطلق کافی ہے جمیں اللہ (جارک د تعالی واجب الوجو و مطلق و بیجد ) و ہ ذات کہ تیس ہے کوئی سیلے معبود کہ اس ہر میں نے بھروسہ و تکمیہ کیا اور اس کی طرف رجوع لایا ہوں۔ لَا إِلْسَهُ إِلَّا السَّلْسَةُ سُبُسَحَسَانَ السَّلْسِهِ مَسَا اغْسَطُسُمُ ط نہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (جارک د ندتی داجب الوجود د مطلق و بید) منزہ و پاک ہے اللہ کیا (کیا) بزرگ ہے۔ اَلِسَلْسَةُ لَا اِلْسَاءُ إِلَّا السَّلْسَةُ مُشِيحَسَانَ السَّلْسَةُ طَ انلد ( مَبَارِک و تعالی وا جب الوجود ومطلق و بیجد ) نہیں ہے کوئی پرخت خدا کے منز و دیا ک ہے اللہ مَا أَخُلُمُ اللُّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللُّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ ط كيا (كيما؟) بروا بروبار ہے اللہ (تارك وتفائي واجب الوجود وسطنق و بيحد) تبين ہے كوكي سیا خدا سوائے اللہ کے منزہ و باک اللہ کیا بخشش و بزرگی والا ہے اللہ لَا إِلْهَ إِلَّا اللُّهُ وَحُدَةً لَا شَبِرِيْكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ حَقًّا ط نہیں ہے کوئی برحق خدا سوائے اللہ ( جارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بجد ك ) كه ايك ہے وہ اور نہيں شريك واسلے اس كے ، حضرت محمد عليہ ہے جيج ہوئے ہیں اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) کے ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَمَلَىٰ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ ا بالله رحميد كالمديج او يرحضرت محمد الله كال وقت كويا دكري اب يادكر في وال وَصَـلٌ عَـلَىٰ مُسِحَمَّدٍ كُلُّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَـافِلُوْنَ ' اور رحمت کاملہ بھیج او پر حضرت محمد اللہ کے کہ خفلت کریں اس کی بادے عاقل ہونے والے

رَضَيْتَ اسال أَسِهِ تَسعَسال فَيْ رَبُّ الْوَسُلام ويُسَا ہم راضی ہوئے ساتھ اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطنق و بید) کے بیجہ بروردگار اور مالک ہونے کے اور ساتھ دین اسلام پر ہونے کے وَّ سِمْ حَدَد صَلَّى السَّلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّاً وَّ رَسُولاً اور ساتھ محمد علی کے درود بھیج اللہ اور اس کے اور سلام و سلامتی بوجہ تی ( فیب کی خبریں متانے والے ) ہونے کے اور رسول ہونے کے رَّ بِالْقُرْآنِ إِمَامَاً رَّ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّ بِالصَّلوةِ وَ بِالْمُوْمِنِيْنَ إِخْوَاناً اور ساتھ قرآن باک چینوا ہونے کے اور ساتھ کعبہ شریف قبلہ ہونے کے اور ساتھ نماز فریضہ ہونے کے اور ساتھ انجان والوں کے ساتھ بھائی بھائی ہونے کے وَّ بِالصَّلَّيْقِ وَ بِالْفَارُوْقِ وَ بِـذِى النُّورَيْنِ وَ بِالْمُرْتَصَىٰ آئِمُةً ط اور ساتھ ابو بکرصدیق رمنی اللہ عنهٔ اور ساتھ عمر فاروق رمنی اللہ عنهٔ اور ساتھ حصرت عثمان ذوالنورين رمني الله عنه اورساته حضرت على مرتضى كرم الله وجهه الكريم كے كدامام و چيشوا بير وطُوانُ السُلْسِهِ تَعَسالِسَيْ عَسَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْسَ ط خوشنودی انله تبارک و تعالی کی ان سب پر ہو مَرْحَبا بِالطَّبَاحِ الْجَدِيْدِ وَ بِالْيَوْمِ السَّعِيْدِ وَ بِالْمَلَكُيْنِ الْكَاتِبَيْنِ خوشی ہوساتھ مبح نئی کے اور نیک بخت دن کے اور رو فرشتوں کے جو لکھنے والے ہیں الشَّاهِ دَيْنِ الْعَادِلِّينِ حَيًّا كُمَّا اللَّهُ تَعَالَى فِي غُرَّةِ يَوْمِنَا هٰذَا كه دو گواه ( عاظر د ناظر ) انصاف كرنے والے زعرہ ركھتا ہے تم دوتوں كو الله (جارك و تعالی واجب الوجود و مطلق و بید) کی شروع آس ون جمارے کے حَنْد عَنْ كَتَبُ الْحِسْدَى أَوَّلَ صَحِيْدَ فَتِسْدَ الْحَالِمُ عَلَيْدَ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ یہاں تک کہ تکھوتم (اے دونوں فرشتو!) عج شروع ہمارے اعمال تامے کے

بسييم السليبية السيرخسيسين السيرجيسي ط ساٹھ نام اللہ ( جارک و نعالی واجب الوجود ومطلق وبیحد ) بخشش قرمائے والے مهر بال سے ب وَ اَشْهَدَا بِاللَّهُ مَا نَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا هَرِيْكَ لَنْهُ اورتم وولاں اے فرشتو! کواؤ ہوجاؤ ساتھ اس کے کہ ہم کوالی دیتے ہیں كر تبيل ہے كوكى بركل برسش كے لاكن محراللہ (جارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بید) تھا ہے وہ نہیں ہے واسطے اس کے شریک کوئی وَ نَشْهَادُ أَنَّ مُسحَدُمُ وَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُسَةٌ أَرْصَلَمَهُ بِمَالْهُدَى اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ حفرت فریق بہت تعریف کے گئے بندے یں اس کے اور اس کے جمیعے ہوئے میں ، بھیجا ہے انہیں ساتھ ہدایت وَ دِيْنَ الْمَحْقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّيْنِ كُلَّهِ جِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٥ اور وسین حق کے تاکہ عالب فرمائے اسے اویر تمام دینول کے اور اگرچہ برا مائیں اس کو شرک کرنے واسلے عَلَىٰ هَائِهِ الشُّهَادَةِ نَحْيُ وَ عَلَيْهَا نَهُوْتُ وَ عَلَيْهَا نَبُعَتُ إِنْ شَآءِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور اس گوائی کے ہم زعمہ ریح میں اور ای پر مریں کے اور ای پر اگر حالها الله (جارک و تعانی واجب الوجود و مطلق و بیمد) تو افغائے جاکیں سے آعُنُوْذُ بِسِكُ لِمِسْتِ اللُّهِ النَّسَامُ آتِ كُلُّهَا مِنْ شَرَّ مَسَا حَكَقَ على بناه ما نكما مول سبيه كلون كرساته الله يوك بور يراش ارت يج بيداكم كي . بشبه السأسية نهيد المشتسبآء ساتھ نام اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود ومطلق وجد) جو اللہ (اسم ذات ) بہترین نامول کا ہے بنسم السلسي رَبُ الْأَرْضِ وَ رَبُّ السَّسَمَ السَّاءِ ساتھ تام اللہ (چارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بجد) کے کہ جو مالک

و پروردگار سے زیان کا اور مالک و پروردگار سے آسان کا بسبع السلِّبةِ السِّفِي لَا يَسطُسرُ مَعَ السَّمِبِ مُسيَّةً ساتھ نام اللہ (بارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) کے وہ ذات کہ نہیں تقصان پہچاتی ساتھ تام اس کے کوئی چز فِسَى الْأَرْضِ وَ لَا فِسَى السَّمَسِآءِ وَ هُوَ السَّمِيسَعُ الْعَلِيْمُ ٥ سيج زين ك اور نه درميان آسان ك اور و وحقيق سفنے والا اور مطلق بائے والا ہے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْهَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ الْبَعْثُ وَ النَّشُورُ سب تعریف واسطے اللہ (تارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بید) کے کہ وہ ڈاٹ زندہ فرماتی ہے ہمیں بعد اس کے مارا تھا ہمیں اور قرقت اس کی اشمنا اور حشر ونشر ہے أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَ الْعِزَّةُ وَ الْعَظْمَةُ وَ الْكِيْرِيَّاءُ وَ الْعَجَرُوثُ صبح كى جم في اورمبع بوكى حقيقى بإدشائل واسطى الله (حارك وتداني واجب الوجود ومطلق و يحدي) کے اور مطلق غلیہ اور حقیقی بزر گواری اور بیجد ذات کی بڑھائی اور لامحد و دصفات کی بزرگی وَ الشُّلْطَانُ وَ الْيُوْهَانُ لِسُلِّهِ وَ الْآلَآءُ وَ النُّعْمَآءُ لِلَّهِ وَ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ اور مطلق با دشائی اور حقیقی ولیل الله ( تبارک د تعالی داجب الوجود و مطلق دبیر ) کے لیے ہے اور طاہر ی تعتین اور باطنی تعتین براید الله ( جارک و تعالی داجب الوجود ومطلق دیجد ) بین اور رات و ون لِسَلْسِهِ وَمَسَاصَكُنَ إِلَيْهِمَسَا لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهُسَارِ ط واسطے اللہ کے لیے ہے اور جو بکھ آرام بکڑتا ہے ؟ ان دونوں ( دن رات ) ک والسطح الله ( جارك و تعال واجب الوجود ومطلق و جد ) كے حقیقی ريكانه اور غالب ہے۔ أَصْبَبَحْبَنِمَا عَمِلَىٰ فِسَطَّرَهِ الْإِشْلَامِ وَ كُمِلِمَةِ الْإِخْلَاصِ میح کی ہم نے اور قطرت اسلام کے أور كلمه و خلاص (لا الدالا الله جمد يسول الله ) كے 🧦 وَ عَبِلَيْ دِيْنِ لَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ وَ مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

اور او پروین ائے نی ( فیب کافر دیے والے ) کے کہ حضر ت محمد ایک ورود (رحمید کالمہ) سمجھے وَ عَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا ۚ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْهَا مُسْلِماً وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ اور اویر دین باپ جارے حضرت ابراہیم علی مبیّنا علیہ الصلّواۃ و السّام کے جو حتل مسلمان تھے اور شرک کرتے والوں میں ہے تہیں تھے صَلَوَاتُ اللُّهِ وَمَلْتِكُنِهِ وَ ٱلْبَهَاآلِهِ وَ رُسُلِهِ وَ حَمَلَةِ عَرْشِهِ الله (جارك وتعالى داجب الوجود وسطلق دبير) كے درود (رمتیں كاملہ ) بھينج اور اس كے فرشتوں اور اس کے نبیوں ( فیب کی خرد بے والوں ) اور اس کے رسولوں اور اس کے عرش اٹھانے والوں وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ ا در اس کی تمام مخلوق کے اوپر سروار ہمارے حضرت محمد علیہ اور ان کی آل پر اور ان کے اصاب کرام پر اوپر ان کے اور اوپ ان کے تمام کے سام وَ رَحْسَمَهُ السُّلْسِهِ وَ يَسرَكُ ساتُسهُ السَّسَاسُ اللَّهُ السَّسَاسُ ولمُّهُ اور رحمت الله (جارك و تعالى واجب الرجود ومطلق و بيم) كي اور بركتي اس كي ورود ( رحميد كالمه) وَ السُّلَامُ عَسَلَيْكَ يَسِسًا رَسِّولَ السُّلْسِيهِ ط اور سلام (سلامی) آپ ملک پر اے اللہ (جارک و تعاتی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) مے رسول۔ السطاسوا. أَ وَ السَّلامُ عَسَلَيْكَ يَسًا خَبِيْسَتِ السُّلسِهِ ط درود ( رحمی کاملہ ) اور سملام اور سملامتی آپ ایک پر اے اللہ ( جارک و تعالی الوجود و سطنتی و بیجد کی کے محبوب اَلْمُصَالِمُ إِنَّ وَ السُّلَامُ عَالَيْكَ يَمَا خَالِمُ اللَّهِ ط درود ( رحمب کالمه ) اور سلام ( سلامتی ) آپ علی میر اے اللہ ( تیارک و تعالی مطلق و بیجد ) کے اوست الوجود ا السقسلسو أو والسَّلامُ عَسَلَيْكَ يَسَا نَسِيَّ السُّسِهِ ط

درود (رصب كالمه ) اور ملام (سلامي ) آب ملاق يرائ في (فيب كي فروية واله) السقسلسوا...ةُ وَ السَّلامُ عَسَلَيْكَ يَسا صَفِيعَي السَّلِيهِ .ط درود (رحب كالمر) اورسلام (سامتى )آب الله في اب الله في بركزيره (ح بوع ) السطُّسلوا أَهُ وَ السَّلامُ عَسَلَيْكَ يَسَا خَيْسِ خَلْق اللُّهِ ط درود ( رحمب كالمر ) اور سلام ( سائن ) آب علي ير اي الله ( وارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بيد ) كى مخلوقات ش سے بهترين اَلْتَ لَوْ السَّلَامُ عَسَلَيْكَ بَسَا مَن الْحَسَارَةُ اللُّسَةُ ط ورود (راجب كالمر ) اور سلام ( ساس ) آب ملك عن است و و ذات كر جے اللہ ( تادک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیمد ) نبیه چین لیا۔ الصلوا أ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَسا مَنْ آرْسُكَ اللَّهُ ط ورود ( راميد كالمه ) اور سلام ( سائل ) آپ الله ع اے وہ ذات ( له ) الله بصح الله ( تارک و تدلی داجب الوجود مطلق و بیجد ) نے اَلْمُصَالِمُ أَوْ السَّلَامُ عَالَيْكَ لِمَا مَانُ زَيَّسَاهُ اللَّمَاءُ ط ورود (رهب كالمر) اور سلام (سائق) آب علي يراسه وه ذات كرز بعت وي جي الله في السَصَّلُولَةُ وَ السَّلَامُ عَسَلَيْكَ يَسَا مَنْ ضَسَرَّفَهُ اللَّسَةُ ط ورود (رحمت ) مد ) اور ملام (ملائل) آب منافق براب وهذات ( تلك ) كرشرف مطافر ما يا استانت في السطار أو والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كُرُّمَهُ اللَّهُ ط درود ( رضيه كالمه ) اور سلام ( سلامي ) آب الله ير اسد وه وات كه فزت عطا فرمائي اسے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے مد ) نے المصلواة والسَّلام عَلَيْكَ يَسَا مَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ ط ورود (رمید کاملہ) اور سلام ( سلامی ) آپ سلط پر اے و و ذات کہ مظمت عطا قر ہ کی اللہ نے

اَلسَّطَ السَّادِاءُ وَ السَّلَامُ عَسَلَيْكَ يَسَا سَيِّسَدِ الْمُسَرِّسَلِيْنَ ط ورود ( رحب کالمہ ) اور سمام ( سمائی ) آپ علے کے اے امیر و سروار رسولوں کے السطسلسولة والشكام عَلَيْكَ يَسَا إِمَسَامَ الْمُشْقِيْسَ ط درود (رائب كالمه) أور ملام (ملائق) آب ملائق يراب يرتيز كارول كے بايوا۔ السطسلواء أ و السَّلامُ عَلَيْكَ يَسا عَسالَسَمَ السِّبيُّسَنَ ط درود (رحب کاملہ) اور سلام (سلامی) آپ سیکھ پراے ختم فرمانے واسلے نبیول کے۔ ٱلسَّسَلُوا أَ وَالسَّلَامُ عَسَلَيْكَ يَسِا شَسِفِيْسَعَ الْمُذُنِيْنَ ط ورود (رصب كالمد) اورسلام (سلامی) آب الله يا است سفارش فرمان واسار كنه كارول ك اَلْمُسْلُواٰةً وَ السُّلَامُ عَلَيْكُ لَيْهَا رَسُولِ رَبِّ الْمُعْلَمِيْنَ ط درود (راميد كالمر) اورسلام (ملاحى) آب الله كالماعية على الدين الوال كرورد كاروما لك ك صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلْيُكُتِهِ وَ ٱنْبِيَّآلِهِ وَ رُسُلِهِ وَ حَمَلَةٍ عَرْشِهِ وَ جَمِيْعِ عَلْقِهِ ط درود ( کالم رحتیں) اللہ ( جارک وقفائی ) فور اس کے فرھنوں کے اور اس کے نبول ( غیب کی خبر دید والول ) اور این کید رحواول کے اور اس کے عرش معلّی کے افغائے والوں کے اور اس کی تمام گلوتات کے عَسلسي سَيْسِلِيتُسِما مُسحَسمُ وَ السبهِ وَ أَصْبحَسابِسَهِ اویر ایمارست سروار مطرت محدیث اور این کی اولاد اور این کے محایہ کرام یر عَسَلَيْسَةِ وَعَسَلَيْهِهُ السُّكَامُ وَرَحْسَةُ السُّلِيهِ وَيَسرَكَسَالُسَةُ ط اوي الملك اوراويرا كيم سلام (سلامي) اوررهت الله (جارك وتعانى داجب الدجود ملتق وجور ) اورير كمتن أسكى اَلَسَلْهُمَ مُسِلَّ عَسِلَسَىٰ سَيْسِلِلَسَا مُسخَمَّدِ فِسَى الْأَوَّلِيْسَنَ ا ہے اللہ ( جارک ہ تعالی واجب الوجود وسطلق و بچھ ) ورود ( رضیع کالمہ ) کہیج اور مردار عادید کر ( علی ) کے پاول ش

وَ صَسلٌ عَسلسيٰ سَهْدِنَسِا مُستَحسمُندِ فِسبِي الْأَبِحسريْسِ اور درود ( رحب کاملہ ) بھی اوپر سردار عارسے محمد ( علی ) کے پچیلوں میں وَ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ فِي الْمَلَاءِ الْاعْمَلِيٰ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ اور درود ( رخم و رصت کالمه ) بھی اوپر سردار بھارے حفرت محمد ( علیہ ) کے برتر و بلند گروہ میں رونے بڑا تک وَ صَلَّ عَسَلَى مَيْسِدِنَا مُسَحَمَّدِ فِي كُلُّ وَقُبِي وَجِيْنَ ط اورورود (رحب كالمه) بيني اويرسر دارهار المركر ( علي ) كم بروفت اور برز مان يس-وَ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْأَنْبِيَّآءِ وَ الْمُوْسَلِيْنَ وَ عَلَىٰ مَلْتِكُمِكَ الْمُقَرِّبِينَ اور درود ( رم درحمت کاملہ ) بھی (نازل قرما) اوپر قمام نبیوں ( فیب کی خریں دیے والوں ) اور سب رسولوں ہر آور اوپر اسے مقربین فرشتوں کے وَ عَلَى عِبَادِكَ الصَّلِحِهُنَ وَ عَلَى آهُلُ طَاعَتِكَ آجْمَعِيْنَ اور اور این نیک بندول کے اور اور اسے سب فرمانیردارول کے وَ ارْحَسْمَنْ السِّعَهْمُ بِسَرَحْ مَلِيكَ يَسَا أَرْجَمَ السَّرَاحِيمِيْنَ ط اور تو ہم ہر وحم فرما ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنی دھت کے اے یدے رحم فرمائے والے رحم اکریتے والوں کے۔ بارسول الله متالية علي ۲۹۷ ۲۸۹ ۹۲ . علاً ا مبل جلاله

## دعائه رقاب شریف

تاليف لطيف شيخ المشائخ محبوب لربانى حضرت امير كبير مير سيّد على همدانى رحمة الله تعالى عليه

# بنسم السلسية السسة السسر خسم السروجيسي ط ماتعد نام الله (تبارك وتعالى واجب الوجود ومطلق وبيحد) بخشش قرمان والمربان ك

اَلسَلْهُ عَمَّ يَسا مَسالِكَ السرَّقَسابِ وَ يَسا مُسفَقَّسَحَ الْآبُـوَابِ اے اللہ ( جارک وقعالی داجب الوجود مطلق و بیحد ) اے گردنوں کے مالک حقیق اور اے دروازوں کے کولئے واسلے وَ يَسَا مُسَبِّسَ الْاَسْبَسَابِ هَسَيٌّ لَعَنَا سَبَباً لَّا نَسْتَ طِيْعُ لَسَهُ طَلَباً اور اے سہول کے بنائے والے تیار فرما واسطے المارے سب کہ ہم اس کی طلب کی طاقت فیس رکھتے اَللَّهُمُّ اجْعَلْ لُنَا مَشْغُوْلِيْنَ بِمَامْرِكَ امِنِيْنَ بِعَدْلِكَ الله (جارك وتعالى واجب الوجود ومطلق وبيمد) تهمين ايخ ظلم وكام يرمشغول مون وألے قرما امن یانے والے (بے خوف) تیرے عدل و انساف سے السِيْسَ مِنْ خَلْقِكَ السِيْسَ بِكَ مُسْتَوْحِشِيْنَ عَنْ غَيْرِكَ تا امید ہونے والے تیری مخلوق سے الس و محبت فرمانے والے ساتھ تیری ذات و منات کے نفرت کرنے والے غیر سے رَاضِيْنَ مِقَطَا يُكُو صَابِرِيْنَ عَلَىٰ بَالْرَبِكَ قَانِعِيْنَ لِعَطَّائِكَ وَاضِيْنَ لِعَطَّائِكَ راضی تیری قضا پر (تقدر و تم ) اور صبر کرنے والے تیری آزمائش یر قناعت کرنے والے واسطے تیری مطا کے شَسَاكِرِيْنَ لِنِعْمَاآتِكَ مُتَلَلَّذِيْنَ بِلِكُرِكَ فَرحِيْنَ بِكِتَابِكَ

فكر كرتے والے تيري فتوں ير لذت حاصل كرنے والے تيرے ذكر ك ساته فوش مون وال ( شادان ) تيري كتاب ( قرآن جيد ) ك ساتھ مُستَسباجيْسنَ بِكَ فِستَى انسساءِ الْيُسلِ وَ اَطْسرَافِ السُنْهَسادِ مناجات کرنے والے نے رات کی گھریوں کے اور دن کے کناروں مُبْضِينَ لِللَّذُّنْكِ وَمُحِبِّنَ لِللَّاخِرَ فِي مُشْتَ اقِيْنَ إِلَىٰ لِقَالِكَ افض (زمنی ) رکھنے والے واسلے دنیا کے ، اور دوئی رکھنے والے واسلے آخرت کے ، شوق رکھنے والے طرف ویدار (طاقات) تیرے کے مُعَسَوَجُهِيْسِنَ اِلسِي جَسَسَابِكَ مُسْعَسِدٌيْسَنَ لِللَّهَوْتِ منے کرنے والے تیری درگاہ کی طرف تیار واسطے موت کے رَبِّسَا وَ السِنَسا مَسا وَ عَسَادُتُ سَسِا عَسَلَسَيْ رُسُلِكَ اے عادے يروردگار دے ہم كو جو يكو تو نے ہم سے وعدہ كيا ہے اسے رسونول كى زبان ير وَ لَا تُسخُّونَ الْقِيلُمَةِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسخِّلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ اور ند شرمندہ کرنا ہمیں قیامت کے دن ۔ یقینا تو نہیں دعدہ کی مخالفت فر ما تا۔ اَللُّهُمُّ اجْعَلُ التَّوْفِيْقَ رَفِيْ قَنَسا وَ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ طَرِيْقَنَا اے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد ) فرمادے تو فیش کو رفی ہمارا اور سیرھے راستے کو ہمارا طریقہ اللُّهُمُّ اوْصِلْنَا اللَّي مَقَاصِدِنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ الله ( تارك و تعالى واجب الوجود ومطلق و بيحد ) كانتجا جميل عارب مطلول تك اور قبول فرما ماری توب ، یتبیتا تو تبول فرمانے والا توب کا مہریان ہے۔ السلُّهُ مِنْ الْمُبَاعِدَ الْمُسَاءِ اللَّهِ الْمُسَادِ اللَّهِ الْمُسَادِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسَادِ اللَّهِ اے اللہ ( تؤرک و تعافی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) تیرے ساتھ عی صح

کی ہم نے اور تیرے ناتھ بی شام کی ہم نے وَ بِكُ نَسِحُسِيٰ وَ بِكَ نَسِمُسُونُ وَ اِلَيْكَ الْسَمَسِينِ وَ اور تیرے ساتھ ہی ہم زعرہ میں اور تیرے ساتھ ہی ہم مریں کے اور اے اللہ تیری بی طرف ہم لوٹیم کے ٱللُّهُمْ السَّى لِقَالِكَ ٱللَّهُمَّ أَرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّ ارْزُقْنَا اِتَّبَاعَهُ ' اے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) بلا طرف ملا قات اٹی کے اے اللہ ( جارک و نغالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) دِ کما جمیس حق کوحق اور د ہے جمیس بیروی اس کی وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ ٱللَّهُمَّ آرِنَا حَقَآئِقَ الْآشْيَآءِ كَمَا هِي اور دکھا ہمیں باطل کو باطل اور عطا غرما ہمیں اس سے بچناء اے اللہ ( تا رک و تعالی داجب و الوجود ومطلق و بے حد ) دکھا جمیں حقیقیں چیزوں کی جس طرح کہ وہ جیں تَوَقَّنَا مُسلِمِينَ وَ ٱلْحَقَّنَا بِالصَّالِحِينَ وَ ادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظُّلِمِينَ اور قوت عطا فرما بمين مسلمان اور ملا بمين تو صالحون ( کيو کارون ) کے ساتھ اور وقع قرما ہم سے شرارت ظالموں کی وَ أَشْسِرِ كُنَا فِسِي دُعَاآءِ الْمُوْمِنِيْنَ وَ نَبَّهْ سَاعَنْ نَوْمَةِ الْعَافِلِيْنَ اور شریک فرما جمیں مومنوں کی دعا میں اور آگاہ فرما ( جا ) جمیں تو خواب عافلال ( نظت كرنے والوں ) كى خواب ( نيم ) سے وَ ارْزُفْنَا شَفَاعَة سَيِّدَ الْنُمُرْسَلِيْنَ وَ ادْخِلْنَا الْجَنَّة بِسَلَامِ امِنِيْنَ اور دے ہمیں سفارش سردار رسولوں ( فیفیروں ) کی اور داخل فرما ہمیں بہشت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے وَ احْشُرْنَسَا مَسِعَ الْسَمُتَّقِيْنَ وَ خَلِصْنَسَا مِنَ النَّسَادِ يَسَا مُحِيْرُ اور تو حشر فرما ( افنا ) ہمیں ساتھ کر بیز فرمانے والوں کے اور خلاص

رے ( چرو ) میں آگ ( دوزئ ہے ) اے بناہ وینے والے الله المسام المسار الامة المستحدث وسلس الله عليه وسلم اے اللہ بخش فرما واسطے معرب محمد علیہ کی امت کے اللہ درود و اللام کی اور ال کے ( ال کے ) اَللَّهُمُّ اَرْجَدُ أَيَّةَ مُستحمِّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَصَلَّمَ اے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و نے مد ) رحم قرما امت پر حفرت اَلِلْهُمَّ الْمُسَرِّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) مدو قرما حضرت محمر ( بمبت تریف کے میے ) کی است پر درود و سلام بھیج اوپر اس کے اَلِلْهُمَّ الْخَدِحُ لِأُمَّةَ مُهِمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تارک و تنائی واجب الوجود و مطلق و بے مد ) کھول دے واسطے حضرت مر سال کی احت کے ، اللہ ورود و المام بیجے اور اس کے، السلهام اصلع أمَّة مُستحمله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا به الله ( بيارك وتعافي واجب الوجود ومطلق و به حد ) اصلاح فر ما امت محمد ، الله ( مبارك و تعالی واجب انوجرو وسطلق و بے مد) درود (رتنب کالمه) سلام (سلامتی) تعیج او پراس کے اَلِلْهُمْ فَرَجْ عَنْ أُمَّةٍ مُسَحَّمُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ کشائش قربا کنیوں کو اور مشکلوں کو حضرت محمد علاقہ کی امت سے ، ورود و سلام سے اور اس کے اللهام كسرم أمَّة مُسحَمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے صد ) اے اللہ بزرگی پخش

حنرت محد ﷺ کی امت کو درود و سلام کیے اوپر ال کے ا الله عَظم عَلَم أمَّة مُدخم في ضالبي اللَّه عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ا الله (تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد) بوحماکی ( بورگی ) عطا قرما حفزت محمد علی کی امت کو ، درود و سلام بھیج اور اس کے السلهم تَجَاوَزُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( جارگ و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے حد ) ورگزر قرما حغرت محمد ﷺ ( بہت تحریف کیے گئے ) کی امت ہے ، السلهام يسا حبيب التسوابين تسب عسليسا اے اللہ ( تارک و تعالیٰ واجب الوجود و بطلق و بے صد ) اے دوست رکھنے والے توبہ کرنے والوں کے قبول فریا ہاری توبہ وَ يَسَا أَصَّانَ الْسَخَسَآتِ فِيسْنَ اصِنْسًا وَ يَسَا وَلِيْسُ الْمُسَحِيِّرِيْنَ وُلَّنَا اے امن دیے والے ڈرنے والوں کے امن دے ہمیں اور ائے راہما جیرت زوول کے راہ نمائی قرما ہماری وَ يَا هَادِي الْمُضِلِّينَ إِهْدِنَا وَ يَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيْفِينَ آغِنْنَا اے ( طَنِی ) جِابِت فرمانے والے محمراہوں کے جرابت فرما ہمیں اور اے حقیق فریاد رس فریاد کرنے والوں کے ، جاری فریاد کو بھی وَ يَمَا رَجَآءَ اللَّمُ نَقَطِعِينَ لَا تَقْطَعُ رَجَآءَ نَا وَ يَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ ارْحَمْنَا اوراے امید گاہ نا امیدول کے ند قطع فرما ہاری امیدول کو اور اسے بہت رحم فرمائے والے گنبگاروں یہ بہم پر رحم فرما وَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ إِهْدِنَا يَا غَافِرِ الْمُذَّنِينَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اور اے میکے ہوؤں کو راہ بتائے والے ہمیں راہ بتا ، اے

بخشے والے گنبگاروں کے بخش دے واسطے ہمارے گن وَ كَفُرُ عَنْسًا مَيُّسا تِنْسًا وَ تَسَوَقُنْسًا مَعُ الْآيْسَوَادِ ط اور دور فرما ہم ہے ہماری برائیوں کو اور فوت کر ہمیں ساتھ نیکو کاروں کے۔ ٱللَّهُمَّ اغْقَرْ ذُنُوبَنَا اللَّهُمَّ اسْتُرْ عُيُوبَنَا اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا ا ہے اللہ ( تیارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) یخش و ہے ہمارے گنا ہوں کو ، ا ہے ( تارک ، تنافی وا بب الوجود ومطنق و بے حد ) چھیا ہمارے سیبول کو ، اے اللہ (جارک و تی لی واجب الوجود و مطلق و بیجد) کشاوه فر ما جمارے سینول کو اللُّهُمَّ احْفِظُ قُلُوبَهَا اَللَّهُمَّ نَوَّرُ قُلُوبَتَا اَللَّهُمَّ يَسِّرُ أَمُورَنَا اے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد) محفوظ فرما جمارے دلول کو اے الله ( بتارک و تعالی واجب الوجود ومطنق و بے مد ) روشن قربا جمارے دلوں کو اے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بے عد ) آسان فرما ابارے کاموں کو ٱللَّهُمَّ حَصَّلُ مُوَاذَنَا ٱللَّهُمَّ تُسَمَّمُ تَنْقُصِيْرَنَا ٱللَّهُمَّ لَجَّنَا مِمَّا نَخَات ا ہے ایند ( حیاری و تعالی واجب الوجود ومطنق و بیجد ) حاصل قر ما ہما ری مرا وکوا ہے الند ( حیارک و تعالی دا جب الوجود و مطلق و بے صد ) بوری فر ما ہماری کوتا ہیوں ( کمیوں ) کو ۱۰ سے اللہ ( تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ومطلق دیے مد ) تجات قر ما ہمیں اس سے کہ جس سے ہم ڈ ریتے ہیں يًا خَفِّي الْالْبَطَافِ اللَّهُمَّ اغْفِرْكَا وَ لِوَالِدَيْنَا وَ لِمَشَاتِخِنَا وَ لِاسْتَاذِنَا اے چھی ہوئی مہر پانیوں وائے ، اے اللہ(تارک و تعانی واجب الوجود و مطلق و بیحد کے )واسطے جمارے پیخشش فرما اور واسطے مال باپ عارے اور واسطے پررگول عارے اور واسطے استادول عارے وَلِاصْحَابِنا و لاحَبَّآئِنا وْ لِعَشَّآئِرِنَا و لِقَبْآئِلِنَا وَ لِمَنْ لَهُ حَقَّ عَلَيْنَا اور واسطے ووستوں جارے اور واسطے جارے صحبت رکھنے والوں

(یار دوست )تمارے اور واسطے تمارے فویٹول اور واسطے اندرے قریول اور واسطے ہر ای مختص کے کہ جس کا حق ہے ہمارے اور وَ لِنَجَهِيْنِ أُمَّةِ مُنْجَمَّدٍ عَلَيْسِهِ النَّسِلُو أَ وَالسَّلَامُ اور داسطے تمام است حضرت محمد علی ( بہت تعریف کیے گئے ) کے ان یر درود وسلامتی وَ قِنَا رَبُّسا شُرُّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ وَعَدَابَ الْقَبْرِ اور ایجا جمیں اے یروروگار جارے برائی اس چیز کی سے کہ تھم جاری فرمایا تونے اور بی جمیں عذاب آگ ( دوزخ ) سے اور بی جمیں عذاب تبر سے وَ عَسَدُابَ يَسَوْمَ الْسَقِيلَـمَةِ وَ الْحَشُسِوْنَسَالَمَعَ الْمُشَقِيلُوْ وَ الْآبُسُوادِ اور عذاب دن تیامت کے اور حشر کر (اٹھا) ہمیں ساتھ پر ہیز گاروں اور نیکو کاروں کے ٱللَّهُمَّ بحُرْمَةِ هٰذِهِ الْآوْرَادِ الْفَتْحِيَّةِ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْعِنَايَاتِ وَ الْكُرَامَاتِ ا الله ( تارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بيحد ) اس اوراد فتحيد شریف کی برکت سے کشادہ قرما ( کمول دے ) جمارے لیے دروازے عنایتوں کے اور کرایات ( پارگین ، ) کے وَ وَقَفَّنَا لِللَّطَّاعَاتِ وَ الْعِبَادَاتِ وَ الْحَفَظْنَا مِنَ الْافَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ اور توقیق دے ہمیں تابعداروں اور عبادتوں کی اور حفاظت قرما - جاري آقول اور بارکل ہے وَ بُسسارِكُ لَسنَسا فِسنَي السرِّرُقِ وَ الْسخسساتِ اور برکت فرما واسطے ہمارے کی رزق کے اور نیکیوں کے ٱلسَلْهُ مَا مُنْ خِيلًا مِنْ جَمِيْعِ الْبَلايَا و الْاصْرَاضِ اے اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق مو بیحد) عفاظت قرما عاری اے بہترین قیض والے ساری بلاؤں اور بیاریوں سے

وَ صَدَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَدْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ طَ اوردروو (رحمتِ كالمه) وو الله (جارك وتولى واجب الوجودو مطلق وبجد) او يربهترين الى كا اور ورود كالمه عمرت محمد عليقة اور ان كى آل ير اور ان كى مب اصحاب ي

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مَائَةَ ٱلْفِ ٱلْفِ مَرَّةٍ

اَلَـ لَهُ مَ صَلَّ عَمالَ عَمالَ مُمحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ مُحَمَّدُ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ الْفِ الْفِ مَرَّةٍ بَارِكُ وَسَلَّمْ ۲44 قالانشى تغالى

و اذْ كُرِ اسْمَهُ رَبُّكُ وَ تَبَتُّلْ اِلَيْهِ تَنْتِيْلاً

چهل بند اذكارِ چشتيان ملّقب به تفريح بهشتيان

نفیر غیب ۱۳۵۲ه المعروفیه یاد خدا

مصنفه خواجه عزيز الحسن صاحب مجذوب رحمة الله عليه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

## ابيات دَر تضمين ذكر نفي و اثبات

یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہول محکو فقط تھے سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہول ہوش رہے جھ کو نہ کسی کا خلق سے میں بیزار رہوں اب، تو رہے بس تادم آخر ورد زبال اے میرے اللہ لَا السَّهَ إِلَّا السَّلْسِيةِ ، لَا السَّسِيةِ الَّا السُّلِسِيةِ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیرے سوا موجودِ حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں . تیرے سوا مشہود حقیق کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں اب، تو رہے ہی تادم آخر ورو زبال اے میرے اللہ لَا إِلْسِيهَ إِلَّا السَّلْسِيةُ ، لَا إِلْسِيهُ إِلَّا السُّلِيسِةُ ر دونوں جہاں میں جو کھے بھی ہے سب ہے تیرے زیر تکیں جن و انس حور و ملا تک عرش و کری چرخ و زهی

کون و مکال میں لاکق سجدہ متیرے سوا اے تو رہیں كوئى نہيں ہے كوئى نہيں ہے كوئى نہيں ہے كوئى نہيں اب ﴿ تُو رہے بِي تادم آخر وردِ زبال اے میرے اللہ لا إلى إلى السيل المسائدة ، لا إلى السية إلَّا السيُّر السيُّ السيُّر السيُّر السيُّر السيُّر السيُّر سب بندے میں کوئی نی ہو یا ہو ولی یا شاہشاہ یا نے دو عالم بھی ہے تری قدرت کے حضوراک برگ کا ہ کیول نہ میں قائل ہوں کہ بزاروں تیری خدائی کے بیں گواہ خار و گل و افلاک و کواکب ، کوه و دریا مهر و ماه اب یہ او رہے بس تاوم آخر وردِ زباں اے میرے اللہ كَ إِلْسِيهَ إِلَّا السِّلْسِيةِ ، كَا إِلْسِيهَ إِلَّا السِّلْسِيةِ تیرا گداین کر میں کمی کا دست گر اے شاہ نہ ہول بندهِ مال و زر نه بنول مين طلب عزّ و جاه نه بهول راہ یہ تیری بڑے قیامت تک منیں مجی ہے راہ نہ ہول غین ندلُو ل میں جب تک راز وحدت ہے آگاہ نہ ہوں اب، لو دے ہی تاوم آخر ورو زبال اے میرے اللہ لَا إِلْسِيهَ إِلَّا السَّلْسِيةِ ، لَا إِلْسِيهَ إِلَّا السَّلِيةِ یاد میں تیری سب کو بھلادوں کوئی شہ مجکو یاد رہے مجھ ير سب گھر بار لڻادول خان ول آباد ري سب خوشیوں کو آگ لگا دول غم سے ترے دِل شاد رہے سب کونظر سے اپنی گرادوں جھھ سے فقط قریاد رہے اب و و رہے بس تاوم آخر ورد زبال اے میرے الد

لا السبب الَّا السلُّسية ، لا السبة إلَّا السُّلية مب سے میں ہوجاؤں مستغنی فقل ہو پیش نظر تیرا اب تو رہوں میں اے مرے دا ٹائیں اک دست گر تیرا توڑ کے یاؤں پڑ جاؤں چھوڑوں نہ جمحی اب ذر تیرا عِمْق سا جائے رگ زگ میں دِل میں ہومیرے گھر تیرا اب ، تو رے بی تادم ہم ورو زبال اے میرے ال لا السنة إلَّا السَّلْسنة ، لا السَّبنة إلَّا السُّلسنة . نفس و شیطاں دونوں نے ل کر مائے کیا ہے مجھ کو تباہ ا ہے مرے مولا میری مدو کر جا بتا ہوں میں تیری پُنا ہ مجھ سے خلق میں کوئی نہیں محو بد کردار و نامہ سیاہ تو بھی مگر خفارے یا رب بخش دے میرے سارے گن ہ اب ﴿ أَوْ رَبِ بِي ثَاوم آخر ورو زبال ال ميرك إله لا السنة إلَّا السنَّسنة ، لا السنة إلَّا السنَّا جھ کو سرایا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بن مُو ہے ذکر ترا اے میرے خدا اب تو مجھی چھوڑے بھی نہ تیجو ہٹے ڈیکر تر ااے میرے خدا خلق ہے لکلے سائس کے بدیئے ذکر تر ااے میرے فدا اب تو رہے ہی تاوم آخر ورو زباں اے میرے اللہ لا إلْـــة إلَّا السَلْسِية ، لا الْسِية الَّا السَّلْسِة جب تک قلب رے پہلویں جب تک تن می جان رے اب یہ ترا نام رہے اور ول میں تیرا دھیون رہے

ال بولى بالى على على المعادر من كيده من كالركب واء

### ابيات در تضمين ذكر مجرد و اثبات

اے مرے مولا میری نظر میں تو بی تو ہو تو بی تو اس بو ہوں تو بی تو اس بو ہوں ہاہر دل کے اعدر تو بی تو ہو تو بی تو اس بیال میں دیدہ تر میں تو بی تو بیو تو بی تو میرے کے تو بی ت

#### ابیات در تضمین ذکر یک ضربی اسم ذات

مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون ک میں نے کی نہ برائی شغل ميرا بس اب تو البي شام و بحر بو الندم الندم لَيْتُ بِيْشِ عِلْتِ بُعِرِ فِي آتُهُ بِيهِ بو اللهُ اللهُ ذکر کی اب توفیل ہو یارب کام کا بیا کام ہو تیرا تکب میں ہر رم یاد ہو تیری کب یہ پیشہ نام ہو تیرا بھھ سے بہت رہتا ہے گریزاں اب دِل وحشی رام ہو تیرا تجكو اب استقلال عطا كر وتخد بس اب بيه خام مو تيرا. عنل ميرا بس إب تو اللي شام و سحر يو الله الله لَيْنُ يَشِي عِلْتُ لِمِرْتِ آلِهُ يَهِم مِو اللهُ اللهُ اللهُ ذكر آا كر كرم الى دور كرول من دل كى سابى چھوڑ کے خب مالی و جابی اب تو کروں بس نقر میں شاہی شام و سحر ہے فعل مناہی میرے گنہ ہیں لا متاہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی مری کر پشب پاہی محفل ميرا بس اب تو البي شام و سح يو الله الله لينے بيٹھے جاتے پھرتے آٹھ پہر ہو. اللہ اللہ لنس كے شر سے محكو بيائے اے مرے اللہ اے مرے اللہ ینجہ غم سے محکو چھڑا لے اے مرے اللہ اے مرے اللہ شن مرے نا لے من مرے نا لے اے مرے اللہ اے مرے اللہ ایا با کے ایا تا کے اے مرے اللہ اے مرے اللہ حفل ميرا بس اب تو الحي شام و سحز يو الله المنتم ليت بين على على بر ت الله بير بو الله الله

ا بنی رضا میں محکو معاوے اے حرے اللہ اے مرے اللہ كروسة فتاسب مير ساراد ساسم سالله المسالله جام محبت اینا بلادے اے مرے اللہ اے مرے اللہ دِل مِن مرے یاواٹی رجاوے اے مرے اللہ اے مرے اللہ شغل مير؛ بس اب تو البي شام و سحر ہو اللہ الله لِينَ بِينِ عِلْتِ بِحِرِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ دیدہ و ول میں تجکو بسالوں سب سے مثالوں این نظر میں تيرا بي جلوه پيش نظر ہو ، جاؤں کہيں ميں ويجھوں جدهر ميں تيرا تصور ايها جمالول قلب مين مثل نقش حجر مين بحول سکوں تا عمر ند تحکو حاموں بھلانا خود بھی اگر میں عقل میر؛ بس اب تو البی شام و سحر ہو اللہ اللہ لين بينم على جرت آله بير بو الله الله ذات ہے تیری سب سے زالی شان ہے تیری قیم سے عالی اس کوتری وحدت ہے مشہر جس کا ہے دل اغیار سے خالی تيرے شوابد بح و يُ ، گردون و زيمن ايام و ليالي ذرّه دَرّه قطره قطره ، يته يته رالي والى شغل میرا بس اب تو الی شام و سحر ہو اللہ اللہ لينے بيٹے طے پر تے آٹھ پير ہو اللہ اللہ الله ترى بي الم عالى ، وصف ب تيرا عقل س يالا تيريد جي لا كھول ماننے والے كوئى تبين ہے جانے والا تيري محبت روح كي لذب ، تيرا تصور "ول كا اجالا

رُشِنَسا تَعَبَّلُ مِنْسا إِنَّكَ أَنْسَتَ السَّمِيْعُ الْعَالِيْمُ وَ الْحِسرُ وَعُولُسا أَنِ الْمَحَدِمُ لَهُ لِللَّهِ وَبُّ الْعَلَمِيْنَ

## ابیسات دَر تــضــمیـن دو ضــربــی

ؤکر ہی کے وزن پر رکھا گیا ہے نیز چند بند پور سے کے پور سے اصل بحر میں بھی لکھ دیئے گئے جیں تا کہ اگر کسی کو اس وزن سے دِل چنہی ہوتو وہ اِنہی بندوں کو بار بار پڑھ کر لُطف اندوڑ ہو سکے۔اوروہ بیجیں:

میری کرے گا مقصد برآری ابتد اللہ اللہ اللہ اللہ بخشے کا مجھ کو ہے ہیر گاری الند اللہ اللہ اللہ ر کھے کا مشغول آہ وزاری اللہ اللہ اللہ اللہ دل کی کرے گا آبیاری اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لوں میں ہوجائے جاری الله الله الله الله دل ہے چلای ہے أف كارى الله الله الله الله وو دو لگاتا ہے ضرب کاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تكوار بے اور وہ بھی دو دحاري اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کروں بیں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سأنس أول على بوجائة جارى الندم الندم الندم الندم كيا ذكر ہے ہے اللہ أكبر الله الله الله الله دل بے چلاتا ہے چر و تحجر اللہ اللہ اللہ اللہ یہ جان ہے بھی ہے مجکو بڑھ کر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چهوڑوں نہ میں کو بُن جائے دم یر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر دُم کروں میں اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس أول على جوجائے جارى الله الله الله الله الله

ي إلى ب يا قند مكرر الله الله الله الله الله كينے لگا ميرا دل بھى بن كر الله الله الله الله الله یہ جان ٹیریں ہے بھی ہے خوش تر اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ذکر حل ہے یا شمر و محکر اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کروں جس اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سأنس بول بس بوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ ذ ا کر ہے تیری مخلوق ساری اے میرے مولا اے میرے باری آجائے اب تو میری بھی باری اے میرے مولا اے میرے باری كب تك رب كى غفلت بيطارى اے ميرے مولا اے ميرے بارى ول ير منگ بان إك جوث كارى اے مير مصولا اے مير مے بارى ہر وم کروں کس اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لُول مِين جوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ أف بيدل براحوال ميرا استسعفيرُ اللُّسة أسْتَعْفِيرُ اللُّسة بيحال ميرابية اللهيرا أنشت خيف أالسنكية أشتغفير البكثة بيحال بيس وسال ميرا أستسعفير الله أمت عفف الله بس اب كم بال بال ميرا أسْتَغفِيرُ اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ہر وم کروں عمل اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ بجب سائس کوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ بوجاه يصطل اشكال ميرا أستسعيق البلسة أشتغيف الملكسة كام آئ يددُ ديهال ميرا أشتغفِ اللَّهُ أَسْتُغْفِرُ اللَّهُ د - تَفْعَ مِهُمُ مِهِ اللَّهِ عِلَى الْمُسْتَعِينِ اللَّهِ السَّعُيْفِ اللَّهِ

كيا بوكامحشرين حال ميرا أستنغيف واللله أستغيف الله ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سأس لُول شِن ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ ونیا میں ول منہک ہے یارب بیزار کردے بیزار کروے مشتی بھنور میں بے ڈھب بھنسی ہے ہاں یار کردے بال یار کردے بے طرح ہوں محو خواب فغلت بیدار کردے بیدار کردے ہے کار ہول میں ہے کار ہول میں ، یا کار کردے یا کار کردے ہر وم کروں میں اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس أول عمل بوجائة جارى الله الله الله الله ونیا کی اُلفت دِل ہے مٹا کر دیس دار کردے ، دیس دار کردے مركار دنيا ، كه سے چيزاكر بے كاركردسے ، بے كاركردسے جام محیت اینا یا کر سرشار کردے ، سر شار کردے عجدوب اینا مجھ کو بنا کر بُشیار کردے ، بُشیار کردے ہر وم کروں یس اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ الشدول من فاكايا المخمضة للله المحمد للله مقعودميرا آخريرآ في ألبخيف ليلسنه السخيف لملسة ول عنكالا اينايرايا السخسف لينسبة السخشة للسنة ہر وم کروں جس اے جیرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لُوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ

## ابيات شوقياه

وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکنون گا جاری الله الله الله الله الله الله ربا بین ون رات غفلت بین عبث یونمی زندگی گزاری كما نه كيجه كام آخرت كا كلي كنابون بي عمر سارى بہت ونوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمهاری میں سر جھکا تا ہول میرے مولا میں توبہ کرتا ہول میرے باری ہر وم کروں گا آے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ منیں دین اول گامیں دین اول گاشداوں گامیں زینہار وتیا دِکھا کے نقش و نگار اینے لبھائے محکو ہزار دتیا اے میں خوب آزما چکا ہول بہت ہے بے اعتبار وتیا لگاؤں گا اس ہے دِل نہ ہرگزیہ جار دِن کی ہے یار دنیا ہر وم کروں گا آے میرے یاری "الله" الله الله الله الله ميل آهي اب رکون گا جاري الله الله الله الله بتان دِل بَر تو سَيْروں بن محر كوئى باوفا شيس ہے ودود اور لائق محبت فقط سب تُو دُومرا فہیں ہے کوئی ترے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے مُو ہے کی چزیں ہیں گو ہزاروں سمی میں اینا حروثیل ہے ہر وم کروں گا اے، میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ

### انتخاب از فریادِ مجذوب دَر یادِ محبوب

کر مجھے مجذوب یارب کام ک ہو شہ ہوش ماسوا مطلق مجھے دِل مرا بوجائے اِک میدان بو او ای تو یو، تو ای تو بوء تو ی تو اؤر مرے تن میں بجائے آب و کل ورو ول ہو، درو ول ہو، درو ول غير سے يالكل بى الله جائے تظر ، أو بى أو آسة نظر ديكھوں جدهر کھے نہ سُو جھے تیری بستی کے سوا تیرے اُوج اور اپنی پستی کے بو بھے سے دَمْ بھر بھی جھے خفات نہ ہو ہیں تیرے ذکر و فکر سے قرصت نہ ہو آخری عرض سکدا ہے شاہ سے تا دم آخر شہ بھنکوں راہ سے بیر حق شد خیر البشر خاتمہ کردے مرا ایمان بے جس گھڑی نکلے بدن سے میرے جال کلمیہ توحید ہو ورد زبال سکروں کو تو کرے گا جنتی يمى أن يس سبي

ہوں تو میں مجدوب کین نام کا ياد من ركه ائي متغرق مجھے ایک بیا الل

امِيْن ثُمَّ امِيْن يَا رِبَّ الْعَلْمِيْنَ بِحُرْمَةِ سَيَّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ شَفِيْعَ الْمُذَّنِينَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ أَصْحَبِهِ وَ أَتَّبَاعِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

# تكبير عاشقال

یہ ایک ایساورو ہے کہ ماجین نماز مغرب اور نماز عشاء کے پراھنااس کا ذواماً واسطے برآ مدھ جوت دین و و نیاوی کے مفید ہے۔ منقول ٹا ہ عبدالرحمان قلندر قدس سر ہ ہے <del>ہ نسم</del> اللُّهِ الرُّحُمَنِ الرَّحيْم ط بسم اللَّهِ خَيْر الْأَسْمَآءِ الْبِيارااولياراز بإدراعبادراابدال رااوتا درا سالکان را تا سکان را محیان رامحیویان رامغلویان رامجذ و بان رامجذ و ب سالک را سا یک مجذ و ب را اصحاب حمکین را ارباب و وق را ابل سکر را ابل صحور انشستگان منخ سلامت را روندگان راه ملامت را قلندران سرمست را حُوفیانِ زیردست را سلسله طبقه حيدريان راغلغله بوبهان راشابان عرب راسروران عجم رابندگان زنگيان رااميران خراسان را سلطان ہند خلقائے سندھ را سرا ندازان غزنو بان راظر یفان تبت وچین راچا بک سواران بدخشال راعا شقاب غور رامشا قان ماورالئهم راواصلان بحروبررا شهبيدان وشب كربلا راكه د رحیات طاہری و باطنی بدرگاہ خداشفیع می آرم برائے برآمدن حاجات ومہمّات دینی و دَ نَيُو ي ہر كه دِرآيد برآيد كه دراً فقد براُ فقد جركه دَّكر كند جَكرنُو روچوں تكبير عاشقاں بگويد اَ**لْكُهُ** الْحَيْمُ اللَّهُ أَكِيرُ لَا الله الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّة الَّا بِاللَّهِ الْعَلَى الْعَطِّيمِ بِحِقَّ لَا اِللَّهِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ يَا قَدِيْمُ يَا دائِمٌ بَمَا حَمَّى يَمَا قَيُّومٌ مِا بِاقِيَّ يَا مُنْتَقِمُ مِا قَادِرُ يَا إِلَّهُ الْآوَلَيْنَ يَا إِلَّهُ الْآخِرِيْنَ مِر كه مارا بدخوا مرو بدكو بيرضر بت ألا إلى السلف إلَّا السلُّ سنة بَرَجان او ذوالفقار عليُّ يركرون او گرز حز الا پشت او عصائے موتل کلیم الله برجگراوار و زکریا برسرِ او کرم ایوب وربطن او تیج

### . حال الغیب در قبل او قبر خد ا درمقهوری او بحق یا بدوح یا بدوح یا بروح

#### 在《在《故》 於 ☆

و يكر: يشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الشَّافِي بِسُمِ اللَّهِ الْكَافِي بِسُمِ اللُّهِ مُعَافِي بسْم اللُّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيءٌ فِي الْآرْضِ وَ لَا فِي السُّمَاءِ وَهُوَ السُّمِينَعُ الْعَلِيْمِ إِنْهِ اللُّهُ فِيرِالاهاء اسلام انبياء واولياراز بإدوعبا دراو غويث راوقطب راواوتا دراوشبسوا ران جبروت را دسر منكان لا بهوت راوغوث الملكوت راو ذ رات الغیث را وسالکان را و ناسکان را محبان را محبو بان رامخلو قان رامجز و ب سالک ر<sup>۰</sup> سا لک مجذ و ب را صاحب جمکین را عاجت طلی را و اہلِ سکر را و اہلِ صحور را ونشستگان سنج سلامت راوروندگان را وسلامت راوقلندران سرمست را دصوفیان زبر دست را دسیسله طبقه حيدرهان راوغلغله بحب بإران راوشا بإن عرب راوسر داران عجم را بندگان زنگيان راواميران خراسان را وخلفائے سندھ را و خاکساران ہند را وظریف ن تبت را و نقاشان چین را و عا بك سواران بدخشان را و تيراندازانِ غزني را و عاشقانِ غور را و مشا قانِ ماورالقهر را واصلانِ بَرّ و بحررا وشهيدانِ دشتِ كربلا رابدرگا وشفيع مه آرم برائ برآيدن حاجات و مهمّات ومشكلات ديني و دُننوي وحصول محبت عشق اللي جركه در أفقد بر أفقد بر كه در گر كند جكر حُورو چِوں ﷺ عاشقال پرآ بدِیا وَن الله ورسول؛ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَنْجَبَرُ اَللَّهُ اَنْجَبَرُ اَللَّهُ المحمد وصلى الله على خير خلقه لمحمد و اله و أصحابه ألجمعين برَحْمَيْكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ عَ

111

' تو ع و گیر: اس نقش معظم کوا ترکوئی برروز خیج وش م دیکھے، ضورت اس کی مانند ماہ تا یال کے ہوگی ۔ درواز ہوز ت کا او پر اس کے مکلے گا۔ جوکوئی شک یا و سے کا فرہوگا۔ نعوذ باللہ من ذ لک نقش ہیں ہے۔



京 京 京一章 章

اسنا وشائل النبی علی النبی علی النبی علی النبی علی النبی النبی علی النبی علی النبی النبی علی النبی علی النبی النبی علی النبی النبی

| الشاو     | ۇ <b>ل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مَنْ رَّيُّ          | خَمْ عُنّٰنًا                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ڰٙٳڐ                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| .;<br>;;  | Children Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St. Marilla          | Carlo Carlo                             | The state of the s | Marie 1                         |
| 7 121/25  | Sign of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 0                  | E. P. Silver                            | The Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                               |
| افظادقن   | The state of the s | 37 J. S.             | San | 13 25 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| نائم شريخ | 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A STATE OF           | 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | S. J.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (A)                             |
| 6 E       | الكنجى الكنوكينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بِرَ وَكُنَّ إِلنَّا | ثَاةً مِنَ الْغَرَ                      | تَعِنْنَالَهُ وَيَخِيْدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                              |

نوع ويكر :جوكوني ال فتش كوروز شخبه يعني سنيج كروز ديكھے گا ، جميع بَلا وَس اور آفتوں سے دوسرے شنبہ تک حق سجانہ و تعالیٰ کی امن وامان میں رہے گا اور بادش ہوں اور حج م اورامراءووزراءوا كايران كے آگے ساتھ بيبت وعزت كے رہے گااور جوكوئى اے ديكے

| بصيرالعاد | إنالله | الله | ألى  | أصرى | وادومي | گا دوست ای کا ہوگا  |
|-----------|--------|------|------|------|--------|---------------------|
| . ^       | 177    |      | or.  |      | James  | ادر مركب مفاجأت و   |
| - 14      | , he   | 11"  | ۷    | 14   | 14     | طاعون ووباء سيدايمن |
| - 141     | 19     | 9776 | وسلم | 1    | 4      | رے گا۔ گنش ہیے۔     |
| 14        | . ه    | 14   | q- " | 1.   | 1A"    |                     |
| الله      | 7255   | الله | اله  | X    | 1.     |                     |

T10

نوع ویکر: جوٹوئی اس نقش کو بروز یکشنہ یعنی اتوار کو دیکھے گاتو دوزخ کی آگ سے زستگاری یائے گا۔اور تمام ٹن ہوں ہے پاک اور نیک کامول میں رہا کرے گااور درمیان خلق کے بزرگی وعزت وحرمت پیدا کرے گااور وہ تمام روز بلکہ تمام وہ ہفتہ حنظ واماک

|   | ياقدوس | ياسيوح   | مُبينا | التغضا  | المافتيحنا |
|---|--------|----------|--------|---------|------------|
|   | ۲۵۸    | ांगा '   | 191 12 |         | - 1        |
|   | عه     | ۵۹۵      | ٢      | 4       | 94         |
| Ī | درج ۵۵ | ۵ع۵      | 197    | 148     | ع          |
|   | ۱۸.    | -18      | E      | 29,8    | 1.5.4      |
|   | 401    | وسولالله | عدمال  | الاالله | الاراله    |

حضرت حق سجانہ و تعالیٰ میں رہے گا اور جملہ دشمن اس کے مقبور و عاجز ہوں گے اور کل آفات و بلاؤں سے امین اور کا نظر خلائق میں عزیز و محترم بوگا رفض میر ہے:

食 台 台 台 台

نوع ویگر: جوکوئی اس نقش سوم کو بروز دوشنه یعنی پیر کے روز دیکھے گا ،اک روز میل اللہ کے گیا کا کا کا روز میل اللہ کے گونا کوں اور آفات ساوی و ارضی و آفات بادشاہ و حکام و امیروں و بزرگول و سلاطین ہے بچار ہے گا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیل کے اور جو حاجت حق سجاند و تعالیٰ ہے جائے ہوئے گر آو ہے گا بر آو ہے گی ۔ نقش ہے ۔

|   | وهوج الأحمير | ڮڶۺ <i>ڎؾؚڕڿ</i> ٵۏؿڴؙٵ | والمرافومتين | وفاتر ديي | التمن الألم | فصحر |
|---|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------|------|
|   | 10           | ۷ -                     | ٨            | Λl        | 1 .         |      |
|   | 050          | 124                     |              | 6         | Ģ.          |      |
| Į | ۸۶           | 147                     | 744          | 31        | ۶           |      |
| ĺ | 14 &         | 1148                    | . 48         | 3/4       | 24          | 1    |
|   | الله         | رسول                    | ئے۔۔۔د       | كالله     | 201         | X    |

نوع دیگر: جو کوئی اس نقش چهارم کو بروز سه شنبه نیعنی منگل کے روز دیکھیے گا ،روز ندیو . ت تمام بلاؤں اور آفات ہے بحفظ وحمایت تن سجانهٔ وتعالیٰ کے رہے گا اور گنا وصغیر دو کبیرو سم رو زیند کورہ میں کیے ہوں تو اے بھی حق سجانۂ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور برکت ہے اس نغش کے عنوفر ماویں گے اور جس مراد کی درخواست کرے گاوہ اجابت ہوگی ۔ نقش مبارک

|   | المنوير | النوبر | باخالق     | اننور | بإمتور         | ما نور |
|---|---------|--------|------------|-------|----------------|--------|
|   | 38      | ٩      | 24         | A21   | 1/             | 41     |
|   | ۹       | Ų      |            | ۲٩    | إيا            | 241    |
| Į | -6      | 4.     | - 9        | -[9   | ŧγ′ -          | rr     |
|   | Il bio  | -data  | <b>***</b> | 18    | <b>٬۹</b> ۹۳ و | FA     |
| t | الله    | رسول   | عتدن       | اللكه | 81             | كاله   |

A - A - A - A - A

جہار شنبہ: اس نقشِ پنجم کو ہروز چہارشنبہ لیعنی ہرو نے بدھ کے جود کھیے گا تمام اس روز میں جمیع آفات وبلیات ہے بحفظ وامان حق سجامۂ تعالیٰ کے رہے گا اور خوش وخرم و فرحان ر ہے گا اور نظرِ سلاطین و حکا م وا کا بران میں معز ز ومحتر م وجلیل الشان معلوم ہو گا۔ و وقتش میہ

| ياسبوح<br>يابدوح | بارزاق<br>۹۸ | ياقدوس<br>۱۱۸   | عالله<br>۱۸۸۸ | 7 LIAL | a tople |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| ياخالق           | ٣            | į.              | 14            | 174    |         |
| ياهادر           | ţ.           | <del>P</del> ar | Y!            | ع      | ع       |
| ياقاهي           | 110          | Qe.             | ંદ            | عه     | 1140    |
| الله             | رسول         | عــمد           | الاالله       | الله   | X       |

پنجشنبر: جوکوئی اس نقش ششم کو بروز پنجشنبه یعنی جعرات کودیکھے گا تو وہ تمام روزنظرِ قلاکت میں عزیز ومحترم وجلیل الشان ہوگا اور دولت یاوے گا اور جیج بلاؤں اور

| ياسبوح  | ياقشاخ | ياقدهسِ | يافتاح | يابان | آفتوں سے محفوظ           |
|---------|--------|---------|--------|-------|--------------------------|
| 77      | 4      | 100     | rr,    | 1     | محفظ والمان حق سبحانيذ   |
| . 44    | 15     | يابر _  | 4      | 41    | تعالیٰ کے رہے گا۔<br>تقا |
| · ye    | m .    | IF -    | ٨      | ا ساج | و نقشِ مارک بیه          |
| 199     | 98     | -ع ۹    | 910    | ۳عه   | ٦:                       |
| رسوالله | vine   | الاالله | لااله  | سه    |                          |

جمعه: النظشِ بفتم كوجوكوئى جمعه كے روز و يجھے گا تو اي روز بيس وشمن بھى دوست ہوگا اور وشمن پرمظفر ومنصور رہے گا اور جو گنا وصغيره و كبيره كه اس ہفتہ بيس كيا ہوگا حق سجانۂ تعالى نظر كرنے سے او پراس نقشِ شريف كے عفوفر مائے گا۔ و انقشِ معظم بيہ :

| مليق | ما بخي<br>قلوبجمع | أفت تعلم | مليقا   | عليق  |
|------|-------------------|----------|---------|-------|
| ۱۸   | ع                 | . ۲      | ٤1'     | ١     |
| 11"  | 14                | 00 40    | وعهه    | દ     |
| 115  | 30                | 110      | ું દે   | 44    |
| (51. | مخده و ا          | 70       | arsa    | ara   |
| الث  | رسول              | عـمل     | الأالله | 78اله |

111

نوع ویگر: جوکوئی اس نقش مظم کو ہر روز ویجھے۔ اگر ہر روز ندد کھے سکے تو ہفتہ میں ایک بار یا کہ مہینے میں ایک بار یا کمام ہر س میں ایک بار یا کہ عمر بھر میں ایک بار ویکھے جی جی ہے ۔ اس ایک گان بان میر وہ کہیر واس کی ہرکت ہے اس نقش کے عفو فر ما ہے گا۔ ویکھنا اس نقش کرم کا اس طرح پر ہے کہ گویا اس خضرت علی کا دیدا یو مبارک کیا ہو اور برکت ہے ۔ س کا اس طرح پر ہے کہ گویا اس خضرت علی کا دیدا یو مبارک کیا ہو اور برکت ہے ۔ س

| IA | Hir  | 1273    | 141181  | ۳ ii ص | ۷۱۱۸     |
|----|------|---------|---------|--------|----------|
|    | 'ire | ١٨٤     | ippr .  | 300 11 | ۲۹عرای   |
| 1  | ع ۽  | अम ह    | HFYI.   | 911    | - YZ 11- |
|    | Pill | صرام    | الحال ا | 90112  | 919      |
| -  | 81   | 11 11.9 | -۱۲۱۲-  | .1111  | YYYA     |
|    | 81   | 用き用     | 99 111  | n n    | li pi    |

سس کی ، بیاری جیل دیکھے گا اور بعد موت قبر اس مومن کی نور ہے معمور ہوگی ۔ نقشِ کرم ریہ ہے:

\$ -- \$ -- \$ -- \$

اسنا د مکس اعدا دہمیں جزو کلام مجید: اس مکسر اعداد تمیں جزو کلام مجید کا مرتج : و ورد ہ ساتھ اعتقادا تمام کے لکھے اور ہمیشہ اپنے ساتھ دکھے۔شفاعت حضرت رسول خد علیہ کی اس کونصیب ہوگی اور گنا وصغیرہ و کبیرہ اس کے عفو ہوں گے۔ اور اگراؤ الی میں جاوے ہو تیج اور گزار نہ ہوں گے اور بُلاء اور آفت ہائے نا گہائی اور جاوے ہو تیج اور نیزہ و تیج اس پر کارگر نہ ہوں گے اور بُلاء اور آفت ہائے نا گہائی اور مرگ مفاجات و زلز لہ و برق ورعد اور مست ہاتھی اور شیر ببر اور ہاؤلا کتا اور ڈو بنے سے دریاؤں اور تالا بوں میں اور ہوائے تخالف ہولناک اور تپ لرزہ اور سرکے دردوغیرہ کل بلاؤں و حادثات گونا گوں اور رنگار تگ ، زمنی اور آسانی سے بحفظ حافظ حقیق کے دے اور بلاؤ ہاد تاہان و حکام وام ! واور خلائل میں معزز و ممتاز وشیر میں سے گا۔

| _ | المسيعران المرتمان الوحسيم |         |         |         |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
|   | 191474                     | 1917 /9 | 1911549 | 191748  |  |  |  |  |  |
|   | 191644                     | 171742  | 19141   | 1914A4  |  |  |  |  |  |
|   | 191421                     | 1911693 | 1919NF  | 1918/1  |  |  |  |  |  |
|   | 1911916                    | 19167.  | 191449  | 191149. |  |  |  |  |  |

수 수 수 수 수

نوع ویگر: واسطے دفع خوف اعدالینی دشمنوں اور زبان بدگو بول اور حسد حاسدوں سے
ایمن رہے اور نظر خوائق میں عزیز ہووے ۔ لکھ کراپنے ساتھ رکھے اور ہر صبح وشام اسے
دیکھا کرے تو نہایت مجائب وغرائب مشاہدہ کرے گا اور خواص اس اساء شریف کے بہت
ہیں اور فائدہ اس کے بے حساب لکھے ہیں۔ وہ تقش شریف ہے۔

|    | ON THE STATE OF | CHANGE . | Sway S  | OHMAN . | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | State Of the state |                 | 1       | 0            | A To A STATE OF THE PERSON OF |
|----|-----------------|----------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ;  |                 | رابر     | . والاك | بلالِ   | ذالج                                  | وهريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۔ '<br>ف یا قیر | ٠. يا - |              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. |                 | X        | فر      | ž       | 1 <u>~</u>                            | de<br>E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صلحا            | 害。      | -ballet res- | ш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                 |          |         | مندنر   |                                       | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A               |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و  | عد              | YP       | S 6     | ه م     | دو ع                                  | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6919.0          |         | <u></u>      | * · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| !  |                 |          |         | 7       | <b>∕</b> ∫ †                          | رساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y               |         |              | e fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

भी भी भी भी अभी

نو ی دیگر: مشائع کرام رحمة الله میهم سند منقول کی مده من مسین کشش مبارک کی زیارت کرے قرمحبوب الخلائق ہوگا اور مرا دانت اس کی بر تند سویت کے حاصل ومتیسر ہو اور جو کوئی ساتھ اس کے عداوت کرے گا تو مخذول ومتیور : وجہ وے جید ووہش میہ ہے۔

| १५१५५ | 14-96 | 14-A F      |
|-------|-------|-------------|
| 17.45 | 34-9- | 14.90       |
| 17.99 | 14-94 | 14-74       |
| 14-44 | 17-14 | 14.97       |
|       | 17.40 | 17.42 17-9- |

有好效等

نورع ویکر: جوکوئی اس نقش کو پانچوں وقت کی نماز میں دیکھے گا کو یا کہ فجر میں ساتھ آوم علیہ السلام کے بیچاس حج اور پیشین میں ساتھ یونس علیہ السلام کے سوج اور عصر میں ساتھ ابراہیم عیہ السلام کے پانچ سواورعشاء میں ابراہیم عیہ السلام کے پانچ سواورعشاء میں ساتھ محمد رسول التر میں شار حج کے ہول رفتش ہے :

|                 | 5 5 A No.                            | 27      |
|-----------------|--------------------------------------|---------|
| انثه            | الله الا الله عدم رسول               | 8       |
| المنان          | A Ro                                 | بإخنان  |
| <u>নু শূদ্র</u> | ياسيحان ياسلطان ياناصر ياغفور باغفور | नुवनुरः |

نوع ویگر: بینش ہفتہ میں یاروزمرہ یا سال میں یا مہینے میں یا تمام عُمر میں ایک بارد کیمیے جملہ گنا ہان اس کے عفوموں۔

وادل هوالشرمم

· 在一位一位一位

نوع دیگر: جوکوئی اس فتش کو بمیشه دیکھے، آگ دوزخ کی اس پرحرام ہودے۔ دہ پک

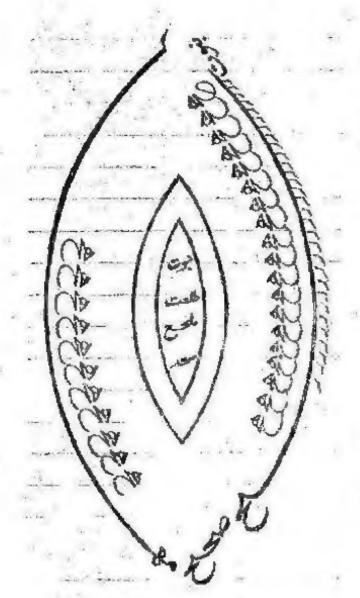

اَللّٰهُمْ يَا وَدُودُ يَا ذَالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ
يَا ذَالْعِزَ وَ اللّٰهِ لَكُورَةَ
يَا ذَالْعِزَ وَ اللّٰهِ لَكُورَةَ
يَا ذَالْعِزَ وَ اللّٰهِ لَكُورَةَ
عَرْشِهِ يَا مُعِيْثُ اَعِثْنِي يَا مُعِيْثُ اَعِثْنِي يَا مُعِيْثُ اَعِثْنِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلْ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ لا

فرہاتے ہیں ایک مظلوم نے بیرہ عا پڑھی۔ای وقت ایک کڑک کی آواز آسان ہے آئی اور
ایک فرشتہ ہاتھ میں بر چھا لیے ہوئے نازل ہوا۔اس قزاق کو جواس مظلوم کوقل کرنا جا ہتا
تھا جمل کردیا اور کہا: اے زیر جب تو نے پہلی مرتبہ خدا ہے دعا کی تو میں ساتویں آسان پر
تھا۔ جبریل نے آواز دی کہ اس مظلوم کی مدد کوکون جاتا ہے؟ میں نے کہا میں جاتا ہوں۔
پھر جب تو نے دعا کی تو میں آ مان دنیا پر تھا۔ پھر جب تو نے تیسری ہاردعا کی تو میں آ ن

پھر جبزیڈ ،حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جھ کواپنا اسم اعظم تلقین کیا جس کے ساتھ جو د نا ما گی جاتی ہے تیول ہوتی ہے۔ جو شخص جس مطلب کے واسطے پڑھتا ہے ضداوند کریم اس کا مطلب عطا فرہاوے۔ امام زاہداحمد نے فرہایا کہ جس نے سیکھا اس نما زکو حضرت نظر علیہ السلام سے اور پڑھا اس کو پس بایا خدا کو اور طلب کیا خدا سے خدا کو۔ اور حضرت ابو بکر عیاضی نے بطلب ہال کے پڑھا پس بایا ہال کی پڑھا پہر اور حضرت ابوالقاسم نے بطلب علم و حکمت کے پڑھا ، پس بایا اس کو ۔ ترکیب یہ ہے : قبل نماز صبح کے دور کعت پڑھے۔ پہلی رکعت میں سات بار سورة فاتحہ اور ایک بار سورة فاتحہ اور ایک بار سورة فاتحہ اور ایک بار سورة اطلام اور بعد سلام کے دس بار کلہ تمجید اور دس باریا غیات المن شیخیش آغینا ، سورة اطلام اور بعد سلام کے دس بار کلہ تمجید اور دس باریا غیات المن شیخیش آغینا ، خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھے پرولی مقاصد (شری ) بورے ہوں گے۔ (انشاء اللہ)

### تذكره صوفياء علماء وسلاطين پرسيد قيام الدين نظامي الفردوي كي كتاب " مثمرُ فَا كي تكري" كامخضر تغارف

آپ کی کتاب "شَرَفًا کی تُکری" موصول ہوئی۔کیا پیارا تام ہاور کیسے پیاروں کا ذکر ہے۔
سجان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے فیراورا جرعظیم عطافر مائے۔آ بین ثمہ آثان۔ بہت بردا کام کیا
ہے۔ماشاءاللہ۔

ڈاکٹر فلام معطف خان ہے۔

قیام الدین صاحب نے ہر تذکرے کے آخریس نسب نامے بھی شخص کر کے جمع کے ہیں۔انداز بیال سلیس آسان اوراثر انگیز ہے۔ میری دعاہے کہ اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فر مائے اور جمعے مصنف اور تمام قار کین کواس محبت کا کوئی ذرہ عطافر مادے جس سے ان حضرات کے سینے متور شخصہ

#### \*\*\*\*

"فَرْفَا كَنْكُرى" مِن سَكِينا ورجي والول كے لئے بِثار سبق پوشيده بيں۔ جس طرح جراغ ہے جاغ جاغ جلانا ہے ای طرح آدی کو آدی ہی بنا تا ہے۔ اور بنانے کئے لئے آدی میسر شہوں تو اس کے حالات زندگی کی پاکیز واور بے واغ سیرت و کردار کے روش پہلوا پٹافیض پڑھے والوں تک شقل کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جن بزرگوں کا تذکرہ ہے ان کی زندگیاں بے فسی اللہ بیت، انسان دوسی ، ہمدردی وایٹار، خدمت فلق اورا حساس بندگی سے عبارت ہیں۔ انہیں پڑھ کرروح کی بیاس بجھتی ہے۔ انسانی کردارو ممل کے ایسے روش نمونے سامنے آتے ہیں جن کی تھلیدی فواہش دل ہیں انجرتی ہے۔ انسانی کردارو ممل کے ایسے روش نمونے سامنے آتے ہیں جن کی تھلیدی فواہش دل ہیں انجرتی ہے۔